





امزميت عبير

<sup>ئ</sup>ېرادل ين برار

المحلى للدنجري ونستعينه ونستغفاع ونومن به ونتوكل عليه وبغوز بالثامن شره انفسا من سيَّات علناً من بيها الله فلا مضل لمروس بضلا فلرهادى لمرونشها ان لا الملا الله وحلة الشريك لم ونشحه ل سين في ومولنا وشقيعنا محرَّل عبدة ورسوليم أمّا بعالم بنده سرا يتقصير عاتشوق الهي عفاالشرعنه حليابل سلام كي خترت مين عمومًا ورباددان طريقيت كي بأرمًا ه ا مين خصيصًا كمال ادب سے ساتھ عرض رساں ہے كة طب بيالم قدوة العلماء عو**ت الأخم**رُ سوة الفقها، بعا بعرالفضال والفرضل العليته تجع الصفات والخعدال البهتية المسنية حامي دين ببين مجد دزيا في سيلتنا ا بى دمندا بصعدالذى م مديد وام بويد شيخ المشائخ سوانا الحافظ العاج المولوي **رسنت بيدا حر**صاحب محدث منكوب أقدس سره العززكي وفات ايسي وفات ندمتني حببكا صدركيهي خاعس معيدُ ملك يامختص حباعت بالشندگان تك قاصرر بإهوجؤ كماس جائخاه واقعهاورروح فرساسالخهيء حسب مداج تعلق دين ومجتت سنت نبوية تام مسلما نان ہندودیگر بلا رکے دلوں کو کرایااور رہنج بھونچایا تھا اِسلیفاس دلگیاز صدمے سے خدام سے أقلوشيخ ابهي قراديمي ننمين بتراتحاكه جمارطرف سيمعدن كمال كي سورغ مرتب كرينة كي خوابش ولتتّ اَبِلُنْهِ اصرار والحاس كَيْ آوَلَوْ مِن گُرْخِيسِ ادْرَلْقا سَغِيتْرُوع بوسَكِئے۔ اس مبارک صدا **کا بمند ب**ہو ناحقیقت میں ا کم طبعی و نظرتی بات تقی جسپر قدرتِ سنے دلوں اور زبانوں کواس جانب متوجہ کیا تھا مگر ہوجو ہات جینلان شوق بهری درخواستور کی تعیل تعنی نگوری بارگاه علتیه واستانه قدسیه سے حالات کی شعبیر میں کیو دشواریا الدومتين إسى تقير حبكا انحلال بشرى قوت سے باہر تھا۔ اِس زما نہ سنے ایک حاکمہ کی دوسری حاکمہ ملکہ ایک ملک کی دوسرے **دلک میں خبر س معلوم ہوجا بنیکے** وسایل اس نثرت سے مہیّا کر دے ہیں کرسطے زمین کا ہرآبا دعصہ دنیا بھر*کے بہلے بڑے ح*الات گھر <del>بہتھے</del>

ىن ىلوم كرسكتا ہے اورانىيى ذرايع بے جندوستان *ہے گوشہ*گوشہ اور دىگر مالک مشاہ پر بلارس پيضمور . جما د با **حقا که حضرت مولانا <b>رمنت مدا حد**صاحب قدس میرهٔ کا توکل میر صَبروقمناعت میں ریاضت وغبادت میر <u>غَوَىٰ وَلَهَا بِتِينِ مِجَابِدِهِ مِن سِتِ تَعَامِت مِن سِتَغِنا مِيرٍ خَسِبِ فِي اللَّهِ وَفِيضَ فِي اللَّه يرحبطِ مَو دُمُتَالِهُ مِن</u> ى طرح تبح علمي ميں وَسَعت نظرميں تفقه ميں تحديث ميں عدالت وُنقامت ميں حَفظ والْقَال من أَمْم باور دوآتيت وذرآبيت مين تفري وني نظير مزتحايس بےنظير شيخ وقت اور بےعدبل قطب زمار كي سوانح بئ مكف تؤكيا كيصے ببلاص محبم نزاورسرتا ياكمال كاعضوعضوا ورروا ں روا ں ايساحہ ندہ کر دیکھنے سے بھی *سیری ہنو سکے اسکے کوئی محاسن بیان کرے تو کیا بیان کرے س* - ا دائیں لا کھاور میتاب دل ایک ن دا ہوآپ کی میمعزز مخدوم مو**دانا!**لمو**لوی محرنجیهی صاحب کاند**لاری زیدنصله بسیرسب کیهمی سیخلص دورت م*ینوفت*یا اس معم بالشان کام کی تحیل آپ ہی سے مبارک ہا توں ہوئتی ہے کیونکو حضرت قدس سرہ کاآگے ساتھ بدرا نہ بېرىز يا وُآپ كا قرب اور پروقت كى حاضر باشى حالات و معمولات كى ياد داشت اورٓ حَضَرتُ كَى مِزْاج نساسى و مزدانی وغیر دامورکا قابل قدر ذخیره قدرت سے آپ ہی کے لئے مخصوص کررکھا تھا پس آپ کا مخلوق رہی ان سے متسابل گویا ہے مروق و ہے ہروائی ظاہر کرنا ہے '' مگر موفانا کے باس م*س درخواست کا سق* کموت کوئی جواب *: تھ*اانو*ین میں کوئی جواب تھ*الو صرت یہ که'' سیا*ں مجھے کچ*ھ یا دنہیں تج<u>سے</u> کیالکہواہتے ور کمیا چاہتے ، تو حضرت قدس سرہ کی ساری سواننے یہہے کہ" خودجس ذات پاک ببر مرسٹے اُسی رم تعليم دى اورفرما ياكه تم جهي مرمثو" استئے علاوہ سيجھے بچہ يا: بهيں ۔ حقترت سے خاص متوسلیں جئی جانب نظرجات اورائمید ہوتی تھی کدان حضرات سے سوانح تھال موبڪاول توابتدا ہی ہے مشاغل میں شغول اوراب تو طاہری سنبدیال سے ساتھ باطنی دیمے دیمال یا ور روک أتحام كابوجويمي سرأ برا نبظرانصاف دكيعا مباسئه تومعلوم هوكه والشرا تعظيم انهير حضرات كي عالى بمبتور ك استقلال **بن** کهاس بارگال متحمل جود ہے ہیں نرات کی خبرند دن کی برواضیے ہو یا شام دوہیر ہو یا میم تخصيل معاش سحطرق بالالحطاق كهكرمتوكلا مركزران ربقسنيف تاليف دوس تدريس وغظاف بجت ارشا دَنْقَتِين - فَتَآوِي نِنْسِي وَدُكِيرِ ضِرور مايت كي مُراسلت وَجِوا بات - مَهانِز ) يُ خاطر دِيدارات -اصلاح ناس كي أترابيرين غزر ذفكرا ورأتس كانتيه والنصرام غرض أنك خدمت هوتوانسيزنظر ڈالی جائے جما رچيوني چيوڻي واتوں

ورجيوشه يحبوسته دنول مين سيكرون مشاغل كابهوم بهو أنبرية نقاضه كمهشيخ كى سوانع بجي آب ہي مرتبه فرماویں''کس بے حیاسُنہ اُورُستاخ زبان سے کیا جائے تاہم *بھر بھی خود*ہی ان *تقدس حضرا*ت ہے توجه فرمائي اوراسي عالى بتى واستقلال سيه كام لياج قدرت سنة ابحو عطا فرمايا سيه مُرحوز كديه كمال ستقال اشى مقدس ذات كى محبّت ومحرّت جال كالمره تقاا ولأس حالت ميں حبكه باد داشت كى ضرورت تقى كو أ خبر*ری ن*نیس *تقی که و*ه دمّت بهی آینے والاستی سِ میں کسی جان *۔۔۔۔ ز*یا دہ عزیز محبو<del>ت ک</del>ے صالات زیر کی لوگو کھ نامنے پڑسنگے اِس کئے اب ہمت بھی کی تو دمآغ وقلب اور حافظہ وخیال سے جواب دیدیا اور کھاکہ 'میاں بم تعکمتے ہو کچھ ماد بمعی سے کرکیا ہواتھا ہے تعکیب جانبوا ہے آتاب ادبزوب ہو ہاسنے واسے ماہتما ہے ہوجو دگے ا میں عاشقاً نرمحریت سے خطورخال کی دیجھ بعال ادروا قعات وحوا ذات عارضہ کی یاد د اشت سے قابل ہی کہا أركها مقاكرا كيحة فلم سيصنطيه ا مثرامتر الشخصية مولاناا مث**رت على** صاحب **تعان**وي منطله كاوة مقوله خوب يا دہيے جوميري <sub>ا</sub>س موانح کرشفاق دینواست پرتھا که <sup>در</sup> تیری مخربر *کے بعد کوئی د*ن تو **بھی تیر تھا ک**ر کیا لکھوں ہزار ہامضا میں کا ہجوم امرا چلاآ تا تغاا درمب روش باحب**س ن**از *برنظر د*الهٔ تضاگویا هرحال *یکار ر*بایفاکه بیمحد بحوب حیران تفاکیر عالات کیونکرلکھوں اورسب نہ لکھوں تو ا کی کو دوسرے پرتر جیج کسطرح دوں اسی خلبان میں کئی دن مبتلا ہا أخراس خيال سيركساس مقدس باركارمير بمجية حصة بيرابعي شابل بهوكر ذربعه سعادت اخروي بنجابئ بنامط مناشروع کیا خضرت ممدوح ہی کا ایک عولہ یہ بھی تھاکہ اس ہتم بالشان کام کی سرانجامی زیا دہ راسوجہ شكل سبه كدحفرت قدس سردانساى كى حيات مير تصعي خيال تعبي متركز رئائتها كرخدام كويه وقت دمكينا لضيب بوگا ئبس میں حضرت مخدوم العالم دارالنعیم کوسکن بنا ٹیٹنگے اور خدام کوسوا نخ تھنی پڑٹگی۔ بیسا نجہ اپنے و قوع سے بشترشيقن ضرور تقاكيز كمة خدا كحصروالي مرچيز كي فنا پرسېسلما يؤ س كاايمان سپير مگراس تيقين كي يا د د اشت نرتقی اس مین آنے والے وقت کا علم وا ذعان ایسا تھا جیسا کہ شرخص کو اپنی موت کا علم وا ذعان ہے کہ یقینی ہوئے میں کوئی شکر نہیں گر ذہول اوز غلت اُسکی جانب سے اسقدر پڑیا ہوا ہے کہا سکا نہیں دہیات ا بھی ہنیں آتا '' اورانساحال ہور ہاہے گویامو**ت آ**نے والی ہی ہنیں۔ اب رہب وہ اصحاب کی خبکو گاہے ماہے آستا نہ بوسی کا شرف حال ہوجا آمقاً اٹکی شبت رتبیز خیال بھی تہ بیش تفاكرحبكا ام سوائخ بيجأ سكأنكمله أن اصحاب ميركسي صاحب كحيا تقون موسكيگا ولادت وطفوليت يرك

د**صال دو فات کک سے ضروری وَست**ند حالات کی *تسطیر سے* لیے جس دا قفیت وَا**ک**اہی کی حاجت ہے آخراً <del>سکے</del> ك*يُّهُ كَثَرَت آمرورمنت وامِتنكى تعلقات مُحبّت ومودّت شيخ واخوان طريقيت ادرجيان مبربعي تعنيش وَ للاش ك* ع**ادت و قابلیت سے علاوہ فکرو ر**لب**سک**ی کی مھی توضرورت ہے اوران میں سے ہرمضمون کو کنجایش وقت و *وقت ىعلومات كى حاجت بىپ يەھىجاب بىجى قلت بىضاعت يىنىيت سەتىطاعت سے* باعث اول تومىعە دوردوس ا ہے درجہ سے وا فق بیم بی شکسته دل اورمحزون ملک شکی خاطر میں اپنے ما فوق حضرات سے ایک درجہ بڑھے ا اہوئے: سطعے کہ انکی مضیب سے غنچامید کئٹ گفتگی سے پہلے اِنکو موسم خزاں دکھا یااور دُل کی بڑھی جرطعی انڈوکو اِسے قبل کرمرا دبورٹی ہودل ہی دل میں دبایا - اگر دوسر معضرات اُس جوان اولاد <u>جیسے ت</u>صحبی *کے* باب سخة موقت أتقال كيا بوجبكه وه ابني معاش خال ارگزران كرسنے كة قابل بوسكة توال صحاب كى مثال ہیں سمجھئے جیسے وطفل سہ ما ہم ہم بی **ا** درشفقہ سے عین آیا م رصاعت ہیں دنیا سے زملت کی اورٹیزوا بجيرُو بنام خداد دسروں تے حوالہ رُکے عالم آخرت کا طویل سفراختیار کیا ہواس بتیم بحیہ کمیتمی نعنی آب کے عاطفت كامرسة اثهنا يأدوده بلاسة والثيفيق ال كى كودسي عالى ده جوجانا ديكينه والول كوهمي آطه التنظيم رولاً دیتا ہے۔ دبنی باب کے ظاہری سایہ عاطفت سے حردم دہجانے والیبیجاروں کی زبان حال کرنہی كربون توحفرت قدس سره سحدمها دسيهي خترا م حبوقت نظرا تصاكر ديكيته بب اندهيرا حيايا جوامعلوم جوتا سب محربقول شاءسه

حسرت بدأس سافربیس کی دوسیهٔ جوتهمک گیا به دبیرهٔ کساسند آخراسی مالت میں کا مل ایک سال گزرلیا اور مقدس سوانخ کی نهید می مرتب نهوئی گریخ بحدی مقالی شانه کو اس با بادیادگار کے میں میں میزری ناکارہ کو دینی و دنیوی نفع بہونچا امنظور تعااور قلوب صافیہ بیر نیچھیے ہوئے منا او صفحہ قرطاس پر موتیوں کی طرح بھیزامقصود اسلطے قدوۃ العادفین زبرۃ السالکین بمبطالوار رسیسید بی مولا مولانا الحافظ الحاج المولوی خلیل احمد صاحب حضرت مولانا محمود سوچھی تعادم والماعوار رحم منافیا سربی بیا وم ماید کوارشاد جواکہ لوگا علی الملئر کام شروع کرا درجو کچھ تدابیر مناسبہ علی میں لاسکے انکو عالم اسباب کا معبب ظاہری بنا - وماذ لک علی الملئر بیزنی۔

حق تعالی علام الفیون بلی به به کوکیسے بڑھے متم بالشان کام کاخیال کرتے بھی مجکو ہر ہرا ہٹ آئی اور تھر تہری و کم کیا ہٹ بریدا ہوجاتی تھی واللہ لاظیم کسی درجہ میں کہ بھی بیدوسوسہ ہی تنہیں گزرتا تقاکد میں اس عظیم القدر ف

ی سرانجامی کے قابل ہوں ملکہ اگرائے حضرات لفتین کریں توا بھا ناعرض کرتا ہموں کیعض دقت نہایت درجیر حيران وتعجب بهوكرسوحاكر ّائتفاكه تبن حضرات بيغ محكوا س لايت يحجئز كام ليناجإ بالأنجو محض *برنكا بري عقيد <del>تست</del>* د صوکه بهوا اسلفے که سوائے بانچ یا جہم تر تبر سر صبحی تجوی نظرا دا مک ماہ سے غالبًا زیادہ منو گی مجھے حیفرت قدس سره کی خدمت میں شرف حضوری کا فخر خال نهیں ہوا حضرت کے متوسلین سے رسونہ تو کیا معنی بور ( بغارت بھی ہندیں ی*ے پر*تصون کی حقیقت سے ناواقعت ولایت کی اجیت سے نا آشنا آ داب **مریدین کی عنوماً** میں نیکات وسعارٹ شایخ ہے اگاہ نہیں بالطبع صنعیف القلب اور تحت وجائزاہی سے گھبراجا ہے و ه عاری اَصلِام حال سے کورا اور ہے ہمرا بجز اسکے کہ حیا کہئے یا با**ت کانیاہ کر عبیکا داس ک**م تسكيء عقايد يرمرين كاتمني اور بالحنت وكسب جنت بين جاسنے كا آر زومندا وربوالموس بهلاا يسينخو دعزها و در *غفیا دست ناکار و چی*دان سے سوانخ کا اتمام وَاعَجَهَا ویاللَّحَبُ خدامیری اس برگمانی **اور نبت خط** الى الأكابركى خطاكومعات فرملئ جوميري سي اورواتعي عالت كعلم كى نباير تجسه صادر موتى ميس تحير نادان مچەر ئىمجھاكەنىغوس قىرسىدى روحانى قونۇل ئے إسىشى بىن لىجائے والىقلىم و مائىكوھىرفىكالب خاكی اوراً دخهور بنانا چا با ہے ور نه سعوا سخ رُست پر بیر مکھنے والی د ماغی ور وحانی طاقت تو کو بی اوری <u>ہے فوقع المخطور ہا لبال وظرالمستور من الحال -</u> جهههاه کامل من فکر دحیرانی اورظن و برگهانی می*ن گزرے مگرچونتوکسی درج*رمین قطب معالم **سماستانیتی** ل جبه سائی حال تقی اسطے انحریٹر یا دب الحفظ تھا زبان سے سوائے تہبت اچھا کے مجمع کیمیونہ **نمالا انزمیت** باند موکرا دربیسو *تیکر که مقتصفائے قبل ازمرگ* واویلایہ ًا بی در رنگ کمیوں **کرنا ہے۔ یکم کو ہائتھ میں تھا م اور نبام** اخدا کام شروع لو کرد کویه پردهٔ غیب سے کیا نطام رہو تا اور تن مُردہ وسبم بیان میں کیونگورو**ں بیونی جاتی ہے** الكانند قلم دوات *ليكر بيش*اا ورخط بيسنه نه لكه كم اقتتاح كميا *جو كيا تقاحقيقت بين صر*ف اينا بهي جيجو اين إور اضعيف الاعتقادي تقي ورنه خرانه ُعامره بن مجريجي كمي نه تقي تحديث نفست رب كي بناير مين كمثاً مور كيفط ا لکھنے *کے بعد معثا بین کو*یا سو کھوٹے ہوئے ٹریویات کی طرح اُسلتے اور فوارسے کی طرح جومش مار **رقام سے ملتے** ا مقطبیت بقی کربر متی علی جانی تقی اور تمسّه تقی کرز با ده بعوتی جانی تقی دات کوسوتا تو **یمی خواب نظرا** تا ِ اسوائح لکور با ہوںا وربضرورت شدیدہ حیلتا ہوتا تو یہی دھیان رہتا تھاکہ وقایع درج کتا**ب کرر ہا ہو آئینگ** عَلَى كُوْاتِكِ ٱلْحِكَ كَرَا بْنَ اورعبارات كَي كَفْنُكُورِكُمْ الْمِي تَقْدِينَ كَوْمُتْمَا مُنْذِكُم ولِبِرجِيا بِيُ جاتِي تقييس - يوقينبي

عانت بعي حب ميں واسطه کو دخل نهو سے سے باعث شعبی بزر پی مقبول خدا کی کرامت بہمنا چاہئے اورا سکے ساتھ **ىرى ھىررى مەرىقى جېكوعالم إسباب كاسېپ بوسن**نۇكى د جېرسىيە قارىن نىظىم غالىم كەنىا عاسىيەيلىينى مەك إب واخوان طرنفت كي خدمتو ن مين عمولي خوا بش ظاهِرَر سنة دا لين مفسون كا يَهُما بواا بك كارو تفسيمنا **ئة مَاكَة جارون طرف سے صدائے لببیک** کا نغرہ ملبندہ وا اور کنگوی ہاستانہ سے شیدا بی بازہ مست عشاق **نے** وكيم بن طيا تعورى مويا بهت اين ما دواشت كو تلميند كركرك فيرديم والكيمية الشروع كردا-السيمير بسيهم لوزخرا سنيواسك ياك خدا أن بيار سے دينى مجائيوں كواس ديني محبت كا دارين ماليسا فرحت يخبش صاع طا فرما ئيره بسكى سدا بهما دخوست بدا دريا يلالذت سيقه أكلى بمركا لحظ لحنظه أكل اورتبري رصا كاسب ىيان دەترقى پائىرى*جىن ئىك*ان كاخيال *تھى ئەڭز*را ہمواورو باب يسى فعىت دىنزلىت ھال كرىں جمان رنج <u>سکنے</u> کی انکوائمیر بنه و انت علی ذلک لقدیر – الغرطن دوماه جندروزيس بجصابيخ ببلغ علم ؤسعى يريؤنجكو تقمنا يزاا ورجو كجدوموسكا تقاأسكو دلوتن وسهارنبور وكنگوه حاضر بهوراینهٔ حضات کی خدمت میں بیش کرآیا که اب حسکومیا ہیں عطافر مائیں کہ طبیع کوا۔ د **نیا کا نفع خال** کرے ۔ چونکہ طبیعت میں بروسیسہ میدا ہوگیا تھاکہ کو گئینگے کرسوانخ کالکہنا دنیا کماسے اوٹیمرت صل کرنے کی عزض سے نھااورس اِس ماہمہ سے اسپرا مادہ کیاکڈ سری نالیف دوسر سے سے نام سے طبع ہو۔ تنگوه میں آخری درباریعنی صاحبزا ده جناب حکیم سسعو دا حمد صاحب دام مشطله کی خدر ست میرص قِتْ يهاوراق بنده معنيميش كيئحق بيست كهجومسرت افزاصله غلام أستانه كوعطا بهوااسكي لذت عمر بجرنه بعولكا آقا ورآقازا دسے کی شیروس زبان سیمرحبا اورشا باشی کے ساتھ دعائیدکلمات سنگے جنگے عقبول و بارآورزیکا **مجھے وثو ت واعتقادہے اورسائھ ہی بیجبی ارشاد ہواکہ تیرسے سوائے اسکوکو ٹی طبع بندیں کرسکتیا میرانجکوشورہ** لهنیں ملکام سے کما سکا دنیا دی مفاد بھی کسی دوسرے کو نہ دیا جائے اوراسی کو بی عیب نہیں کیوکمڈو ٹانف یس ا وی ہے جواسینے شینج کی جوتیوں سطفیل میں دین قاتل کرے اور دین سے ساتھ دنیا بھی کمائے اگر شر*ق* د نیا کمانے کے لئے دینی خدمتین معیوب ہیں تو کیا معاش <del>حال کرنے سے لئے ک</del>فار کی ملاز متین اورا مل نیا ا کی سوانخ مستحسن ہیں بے جا وُاس الزام کا طلق خیال ناکروا دراً گرکوئی الزام دسے تو آخری جواب بید دید و اليموم سعودا حد محصم كي تعميل ہے جو دنيا نهبيں ملكہ دين ہے كما وُاورخوب كما وُ " بيمين نهين كهتأكة مجوزي دنياطلبي نهبيسآه بيرنا كارؤروز كارسرتا بإنبوالهوس اوربثدؤ درمهم ودينارمنا

ہوا ہے گرامحمربٹد کرخوا بٹر نفس کوا قازادے نے اِس عزت کے لباس میں جیالیا ' ادرائس اِستانہ ہے اپى پرورش كى ہے" بىس شا دا<u>ن و فرحان واپس ہوااور طب</u>ح كانت**ىغام ش**روع كياً -إس قصه سے بعد کھرموا نع سدراہ ہوئے اور کچھالیسے افکار میں آئے کہ باوجو داحیا ب سے مس ورتخربری ستفسارایخ اوان مسطوره کو ہاتھ لگائے کا بھی اتفاق نہوا۔ آخر حب حفرت مولا ناحلیل احرصاحہ كَنُّى مرتبها بي الفاط سيُّطة تقاضة بوئْ كُرُ سواخ كے چھپنے میں کیا دیرہے ؟" تو تثرم کے سبب ہے اقیبااور منظا ہرانعلوم *کے ع*لسہ سے والیس آتے ہی ہا۔ محرم **سٹاس**لا ہجری مطابق ۵۔ فروری **مناقلہ می**یدی و پارٹ بنیسودہ کنالاا ور معمولی ترمیم وترتیب اور نظرنانی کی بقدرضرورت تغیروتبدل کے بعد طب**ع شروع کرویا۔** اثناءكتا بهتامين ايك صاحبدل ديندائخص كاحبكي صورت مين بسيحتهمي بنيس دكيمي ببييل واك لفافه یونهچاکه میں سے نتواب د کیماہے رسول بقبول عبی امٹر عامیہ ولم کی سوانے تھی جارہی ہے اورایک زیگ نے اُسکی تعبیر دی ہے کہ علوم ہوتا ہے شریعیت سے سے کامل متبع کی سوانخ کا اہتمام ہور ہاہے۔ ہیں مبارک ہوکہ بیرمنا می بشارت تیرے ہاتھوں بوری ہورہی ہے ۔ تیں سفے حق تعالیٰ کی ہمستے شكرا داكيلا وربعدين پے درپے خو دنجھی چندخوا ہے جنیب دعز تیب دیکھیے۔ایپنے حضرت صاحب موانح کی زبارت سے بھی خواب میں مشرف ہواکہ *سکراکر دریافت فرمات ہیں کیا میری سوانخ لکھ رہے ہو* ہمیں اس کرا هوااین بیصناعتی ادرا حباب کا مجه درستانه شکوه کرر با همون اور حفرت قدس سره جواب میں ہے حالات خود سیان فرمارہے ہیں گر میمی کلہیو گرامنسوس کہ بہار ہونے پریاد مَارہے'' الشرتعالى كالبيشارا صان ہے كمان بشار تو بنے عمروہ قوت میں روم چیونک دی اورا سكاموقع ملا <u>ے بعل</u>حب طرزعبارت ہیں اِس اِدگار کو ہریئر ناظر پر *کب سکامی*ش کیا۔ تا ہم اتناا نسوس ا*ب بھی ہے ک* جن فیس مباحث اورمیب مضامین کی بیچو تھی کا نی طور رینہ ملے۔ ہاں فداکی ذات سے اَم*ید ہے* آييذه لجبع ميں بإحداحدام كاتيب ومباحث وفقهيات شيء نوانات ہے دسائل كى صورت بر طبيع كى نونت أنكى وريسك لانشكون خورب توسالها سال جارى رسبه كا- وإسلام مم الخمام ... طالب فيوض انتنابي احقرالعباذعاشق البيء عفىعت بيرطي

ىلام سے سینے قانون اور تہر سے عقیدوں رہالفیر *ب*طرفت ہو تھی سے ہوں جنواں قابلی جب ہیں للكالكالم بجرى نبوى جوبهاري ناليف كاسبدا ہے وہ زمانة خاصيت مينونيت و بدر بني كي تحفظ وركمة أمير أسنة امنگذرعالم کومیطابوتی جاتی تقیر تطبحائی مغیر بھے لگائے ہوئے باغیچہ کو دران کرنے کی کوشش میں حیرت ڈشمن ہی نہٰیں بلکہ دوست نمااصحاب بھی لگئے ہوئے <u>تھ</u>ے تی<u>ہو</u>ئے بھو یے بھالیے سلمان ریا نہ کی روش سے یسے غلام بنچکے ستھے کہ قومی رسم اور بردرانہ روائے انکوجس کروٹ ٹٹا تا وہ کیٹے اور سب بہلو سٹھا آ وہ بیٹھنے وَيَن كَى بَخِيرِى حَبِكُومِهِالْت كَهَا حِهَا مَا سِجِ اكْثُرا يَمَان لائسئِ موسئِهُ دلوں اوراسلام كاكلمه يڑھى ہوئى زبانوں يھى ِسقەر مىجيانىُ بهونى تقى صبطح برسات <u>سمع</u> سوسمىي سياداورُنجان با دل ٱفياب برخياجات اوردن كورات بنا چھوڑتے ہیں۔ تندن وسیاست اور معاملات وطرز معاشرت اِسدرجه بگر گیا تھا کہ عام خیالات اوراکٹرز ہامر هن الفظاسكي قابل تفيس كه إسلام صرف نماز روزه اورحينه غيببي خبر در لعيني بهبشت كي حوروب أوردوزخ مانپ بجیِّو اِ قبر *کے کیڑے کو*ڑوں کے نذکرے کا نام ہے کہ کوانسان کی معامش گرزان حیات یا دیمرمالا ا ألماهري وباطنى سيءكونئ علاقه نهنيس سيخبطح حيا موتجارت كروا ورجوحيا بهوكها ؤسيو حوحيا موبهينوا ووسطرح حالبثوسة د*ر*فاست اورملاقات دمعاشرت *کےطربیق*ے افتیار *کروغرض ہرامریں* آزاد ہوا وراگر کہھی بابندی کاخیال آیا ہو الصول تحارت ميں اُن اقرام کی تقلیداختیار کی جنگواسلام سے عدادت اور بانی اسلام سیط بھی عناد تھا۔ ظرَزَمعاشرت واندادُ نشست وبرخاست میں اتباع کیا تواُن قدیم یا جدید فلاسفروں کا جو صلاح سے پر دہیں تھے۔ ے دریے تھے۔ شادی دخی کے توارث اورموت وحیات کے لابدسش آسنے والے واقعات برا عظمت بھی کی لواُن پُرِان بڑی ہوئی رسوم کی جنگو شرع تو نترع عقل بھی *سی طرح* قبول نه کرسے اورا**اً کو ب**ی صاحب<del>ی</del> حضرت ہم ڈیب اصلام نفنس کیا نب متوجہ ہوئے توان ہمالت سے تیاوں اورائن پڑھ لوگوں کی طرف متوجہ جنکوفدا نی کے دعو ب میں میں شرم نہ سئے رعز ض کے اسی کا یا بیٹی افرامت برسی ہوئی تھی کہ بر دینی کا نام دینے تصااور ربادي كانام شادى قبل كانام علم تشااور خرافات وشعبده بازى كانام كشف وكرامت ندمعاملات كح

ليهم نه اخلاق كيفهبرينه الزميت ورسالت كي تغليم نه آداب ومقامات نغنس كي تميم اكب طوفان ضلالت تقا به أرايًا ثكرا مّا اوركمر بي كا كيه سيلا عِظيم تعاكر ترمه تا اوشور مجامًا حِلااً مّا تفاجيك مهلك وتباه كن نتائج كاخلا أيد تفاكه علم شربيت مصطفيته ك يحقيه الدطر زمتدن نبويه كي زليل و توبين ثردتي جابي مقى عوام ابيخا أكبوعلما استخ تتغنى وميه نياز سيجيته تقدا درنام سيطماء تهذبر يبفس سيمحرؤسيت كمه باعث أن كه خوشا مرى غلام<sup>ا ف</sup> تنواه دارملازم بنت اور دین فروشی کے ذریعہ سے رہی سی علمی عزت کو دیکھے دے رہے تھے۔ جسطح کسی زمانه میں اہل مرہے بہت اللہ زاد ما اللہ نثر فاکوا یام سال کی مقدار پر بتوں سے سجایا اور نیکو کاری سمجھا مقااسی طبع مہندوستان میں بردینی دبرعفتیدگی کے گویاروزانہ نئے مخترعہ خیالات جزو اسلام بنائے مباہے اور مائید دیں تبریت مجھی جاتی تھی کیسی طرف نیچرہے کا غلبہ تقااد کرستی جانب عتزال و دہرہ ہے کا ييس فغن وشتيع كازورتقا أوركمين خروج كا-ايك جانب عدم تقليد شيل ربي متى توددسرى طرن قرانيت ومرزائیت کانیج بڑر ہاتھا۔ بہآل ڈمعولک وستارکٹرک رہے تقے ہو وہاں بازاری عورتوں کے گانے پروجد ا**ومال گرم تنا- نیآن گورس**ی و تعزیه رسی مبور بی سی*ه ن*و و بان اولیا واتشک کی توبین اور بدزیا بی غرض افراط و تفريط سناوة تمي خراب كركهي متى كرالآمان اوراعتدال مستع وميت سناوه ناس مارر كعامقا كرالحوفيظ ب برطرة على كااختلاب داستُ كرج بكود كييسُة ابني درطره اينت كي سجد حُدا بناسنة كي فكرو تدبير يُحب جاه قُوب امال اور طمع نغنسانی و حرص حیوانی جهاب دوسر سیمسلمانون میں سرایت کئے ہوئے تقی اسی طرح میکہ کچھ زمادہ ان اصحاب میں بمبی کشسی ہوئی تھی جو بیشیوا و مقتدا سمجھے جائے ستھے۔ آٹھ آسے بیسیوں رجیس مضمون کا جاہواتے وعظ كملالواو وبيبيث كمول رميس فتوسه ارحب سئله برجايج وتتخط كرالوا درمنشأ كيموانت لكهوالو يحويا سخت يجتأ ابنع موك سرحثيمة إسلام سمعه زيار براراس بموئ سنف كشيرين وفوشكواريابي سعه نزورسراب بوست سقع تروا عشق اور د ما مر كھولتے متھ كەخداك دوسرك بندك بى سيراب بوجائيں- إنّا بسترو إنّا الكيبراجيون-اِس تاریک زمانهٔ میں بعلجا دئی بغیبر مدیائیصدارٰۃ والسلام کی بچتی بیٹینگو دئے کے موافق علما ءامت میں ایک بیسے زر دست عالم کی ضرورت مقی جوس کل آلوجوه قابل اعتمار تصلیح اور سرتا باسنت نبویه <u>سے زیور سے آر</u> ہستے کامل اتباع شربعیت کاملہ میں مخلوق کے لئے منونہ اورعالم کے لئے حجت بنے حسکی روحانی توت اپسی زبردت حس میں تکبرومغرور مولولوں کو تکمینج لیننے کی قابلیت ہو جسطے علمارمیں ہرعالم پنے خاص گروہ کا سردار منتاا کا أن ك اختلافي امورَ الجعدا ما سيع السي طرح يمقدس ذات مرجع علما دِ مهند سبغ اور مُولُولُون مين الجعيم بيت

بائل اوزختلف ومتنذازع فيهامور كالقسفيه كويب عزص نيابت رسالت كاعام يسرير بإبنه يصحباور أسمتهم بالشا وعظيم خدمت كوانجام دسير سيحبيل قرم بني اسرائيل ميس انبيا جليهم السلام سحه ذمهم وني تقبي شركعيت كي شاہراه کا بادی ومحدّدِ مذمِب قرار بائے اورطر نقیت کی دشوارگز ارسر کم کارامبروقط سبالارشاد-میرے بیارے دبنی بھائیو! ذرا عور کروا ور دکھیو کواس سند پہیٹینے والے حامی دین اور صلح قوم زرگ م لئے کن کن اوصاف کی ضرورت ہے۔ کیا ہاشمی تغیبر کے جاویہ فیضان نبوت کے مجرز خارسے شا داب<del> ہو گ</del>ا ب جلیلہ کے فرایوں ادا ہو سکتے ہیں ؟ حاشا د کلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ۔ اِس اِکباز جانشین کم تنآز وروزه صدقه وزكؤة تبج وتلاوت قرآن ذكراتهي دهلكب حلال وغيره ضروري امويسك علاوه جؤكمام بالمغتو وبنى عن المنكريعني وعظ و نضائح اوراصلاح غيركة تمام مقدمات دوسايل كى برى ضرورت ب إسلام وه استقلال دصبرا ونختكى واستقامت حاجيع جوبها والكوزابل كرديينه والسيعكر وفربيب كامتعا لمبركر ستكه اوروه بروتحل ہوجوکوہ من مصائب وآلام اورگھبرا دینے والی طعن تعین سے تیرونکی پو**یجا** کوبر داشت کرسکے پی<del>ر آب</del> د ہوم<sup>ن</sup> یخیظ وغضب نخسہ لوغفن تنج ل دحب مال - ریحونت وحب جاہ پیکٹیرونخوت - خود کپندی وتحجب به ریآ و وسمع - درشتی و حنتی ایس بھی نہ بھٹکی ہوعبا دات سے علاوہ عادات وامورمباحہ نٹٹا مرکات وسکٹات کگ پر ئت مصطفوبیر کے اتباع دِلقلید کالوز حکم گار ہا ہو۔ تو بہ وخوف زَہد واتقا حِسْبروشِنکر۔ انتخاص دصدق ۔ توکل وتحبّت الهی اور رضا برفضا کی د شوارگزارگھا ٹیوں **کو زبانی تنی**ں ملکہ عبور کرے اور آھے آگے حلیکر دکھ ملاوے ہے -أَصَوري وجاهرت مِنْعَنزي مبيت كَرَكَاينه إخلاق حَكِيماً مْاشْفاق - مأدرانذ ترحم - بيرانه تاديب نطافت طبع نزاكت و ا الهارية بفنس خسبي شرافت بسبي نجابت مين شهر كه آفاق بو تضييح وبليغ شجاع وبهادر **رئيم انفنس وحي خاشع وخاضع** ا اهمآن بواز دستواضع اوراسینے: ما نہیں کیفیات روحانیہ کی قوت وطاقت میں فرداور *کیتا ہ*و۔ تیر ہویں صدی کا میگو ہر شہوار ، ڈر فریز جس نے بادگیبتی کی گود کے محترم حصدا ور بزرگ خطر نعینی کنگوہ سے قع ا میں جلوہ افزانی فرمانی تعمی کئی لاکوسلمانی سے دبنی باپ اورکئی سوعلما دیسے سر دارومیشیوا مندوستان سے مابا أفخرو تازحضرت قطب عالم مرشدرجق مولانا الحافيظا لحاج الشييخ مولوى وستنسب واحمد صاحب قدس سرالا المحدث من المرابع المعرفية والمعالم المعمنة مثواه حق تعالى السريك ذات من عضيل من بهم سيام كاروب كي مغفرت فرمائے اوراس مقدس ذکرہ کو جو حضرت معدورہ کے عام مامی کا شرت بائے ہوئے ہے قبول فر ماکر مج إنا كاره كے لئے ذرائيہ تات بنائے آمين خم آمين -

## طسلاع

اس بارک درکانام می کرخ ال مقصی بیار دهاگیا ہے۔ بوندا ہے دین بھائیوں کی خدس پر ایمارک درکانام می کر کا المقصود ہے اسلے گورائے نام عیر قیمت رکھدی گئی ہے۔ مرکز بالی غربت اورا مراد کی وہ گری المحاضورت تا بت ہوئے برمفت نذر ہوں سے اور ہتھا ت المحاف سے وجو بھی وہ قیمت دیں قبول کھائی اور یہ انکی تونیق ربوقوت ہے اور متعلق المحاف سے وجو بھی وہ قیمت دیں قبول کھائی اور یہ انکی تونیق ربوقوت ہے اکہ کونسخہ خرید فر ماکن غرصت ہے کہا سے وجو بھی وہ قیمت دیں قبول کھائی اور یہ انکی تونیق ربوقوت ہے اکہ کونسخہ خرید فر ماکن خوالے مقام میں مشرات منا میں جو وردی کے مقبولیت کا آئی توکیل نافذ ہوا وروہ سخی تواب سے جو نکہ آئی طیباری واجتمام میں مشرات منا میہ ہے گی اور کسی وقت کوئی المال کی جو صداحت بھی اسکو ملاحظہ فر ماویں مقط بھا جیز ہموگی۔ جوصاحت بھی اسکو ملاحظہ فر ماویں مقط بھا واعوان سے دیئر فروں دو ماویل مقط بھا واعوان سے لئے ضرور دعا ہے خیر فر ما ویں فقط بھا واعوان سے لئے ضرور دعا ہے خیر فر ما ویں فقط بھا

ستهجران بلا 🚯 کزیئے درد بو در مان سرے 🌎 انازہ ہاش ایرتشنۂ وادیّ عنم 🦏 کز برایت آب حیواں سر و مع مبدو الله المرده من را مزر دُوبان برسد الله الدورشوا وظلمتِ شام فرات الله الافتابِ وصل تا ما سرب نُونَ كَن ا كِبْبِلِ كُرُادِ عِنْقِ ﴾ كال كُلِّ بو ازْكلستان يرِسُ ﴿ إِلَّا بِهِرُرِ مَنْدِ فِلْقِ عَالِم عَزِعُو فَا حضرت ا مام ربّانی قدس سرہ سے ۲- زیقعدہ کا کا ایجری نبوی کو بوم دوسٹ نبد حاست کے وقت اس گھوا عالم فانى مين قدم ركھا يعين تصبُّهُ نُنكوه ضلع سها زينورمحا سرائے ميں خانقاه شيخ المشاريخ مولانا عبدالقدومُنكُومِيُّ يختصل أس جَدّى مكان ميں با واب سعود وزمان محموداً كى ولادت شراينے ہونى جو در گاہ حضرت شيخ كے شرق ہما میستخیناکیجیس تیس قدم کے فاصلہ بروا قع اورائبک قایم ہے گویا دوشنبہ کی ولادت میں غیراضتیاری سنت نبوير کاشرف خال فر ماکز پخبرکا نوں میں میرتر دہ ہونجا یا کہ اسے نظیمانی پنجیر کی طرزمعا شرت وقصیل معا دسے غافل ا ہوتھاوا**ں ہونیار ہر**جاؤ'' خوابعفلت سے جاگو '' اوراُس متعلیم صادق سےاُسیدوار ئونتظر ہوجو مُردمُ سنتوں کی احياءا ودمتر وكبطرق شوبيسك دائج ونافذ هوئ يتعقلق خالق حل وعلى شانه كوميرب بإحقول لليني اور مجصه نائر بسول بناكر شنبدكر ديينے والا مح سنت محديہ قرار دينا ھيجھنرت رحمة الشرعليہ ماں اور باپ دونوں نسلوں۔ شريف لهنسب مين تخيب لطرفين شيخ زاده انضاري اورايو بي نسل منصحبنا بخيرباب يجانب خايداني سلسلة حضرت سنخود سیان فرمایا تقااسطرح ہے مولنا رہشیدا حمد بن مولاً نا ہدایت احدصا حب بن قاضی سرخشر ہن قاصى غلام صن بن قاتَّنى غلام على بن قاتمني على أكبر بن قاصني تحمدا سلم لا نضدارى لا يوبي رمة الشُّر عيهم جعين ا در ماں کیجانب سے مسالینب جب کو حفرت کے ماموں محد شفیع صاحبے نما المانی تیمرہ محفوظ رہے نقل کرایایوں ہے مولانا آرشیدا حرصاحب بن مساہ کرتیم النسابات فریجیش بن غلام قادر بن حرصالح بن غلاَّم مُحربن نتع تحد بن بقی تحربن صالح محربن قاصَی محرببرالانصاری بن قاصی امن الدین عرف قاصی أمتن من خواجه فريد بن خواجه شاه بن خواجه محرفاً بل بن خواجه باشم بن خواجه علا وُالدِين بن خواجه ركاليين بن خواجه نم آلدین بن خواجه منرف الدین بن خواجه مثرا بن خواجهٔ عبد المجید بن خواجه کمبیر بن خواجه رکن الدین

، خواجه شرخ الدین بن خواجه ماج الدین بن خواجهٔ نهماج الدین بن خواجه باشم زرگ بن المعیل بن خواجه عبدالله ہرائی بن خواجہ ابو منصور بن خواجہ علی بن خواجہ محد بن خواجہ آحد بن خواجہ عَفر بن ابی سَصْلُور بن ال**ج**ب بن نسیخ ای آلیب لانفساری که **س نام باک** آن صحابی رسول تقبول صعی امت*اعیب و می خالد بود زم*ته الشرعیبهم معیین. حضرت رحمة الشرعليه كانسبى كسله وجده كي طرف سه كيار مويس كثيت يرحفرت امام رّبّا بي عوت صم تعب بعالم شیخ المشایخ عبدال**قد وس**ر محنگویی دحمة الشرعلی<u>ت جاملات اسک</u> کرحفرت کے جدبزرگوادین جناب قاضی *بیرخِ*شْ مرحوم کی والدہ ماجدہ شیخ تحر<del>ی</del>صلاح کی صاحبزادی تقیں حبُکا نام سماۃ گولی تھااور شیخ <del>تریم</del>ولا**م** لابع حضرت شيخ الشيوخ عبدالقدوم تكفوي بين حنيا نجرسك الساطح سبح كمتولا بارشيدا حرصاح بن ولانا مِآتِيت احد بن قاصني بيرِّخِش بن ماه بُولي سنت عمره آلاح بن محره آلىج بن الشيخ عبه آلاحد بن محررها هر بن فتح الله بن عبدالصَّد بن عبد الحبيد بن الشيخ الا ما مهام الأكمل عبد القدوس رمَّة السُّطيسم جعبين-حفرت رحمة الشرعليه كي آباؤا جداوميني سلسانست معلوم بوسنة والى ماك اصلاب كاجهاجها تذكره معلا اہوناگوچنداں دشوار نہیں ہے گریے خرورہ کے استقصار عنی سوانخ رسٹیدی سے بعد ہوجائیگا اِسلیے چوٹراجا آ ہے ہاں اس مقدس تذکرہ کو د ضاحت کے لئے جن مبادی کی خرورت ہے انٹاد کر چونکہ لازمی ہے اس لئے ب سے اوّل بیجتلادینا ضروری ہے کہ صفرت مولنا کے شریف اینسب اونجیب لطرفین ہونے کے لئے بلکھتبت وعظمت رسالت آب لى الله عليه ولم كاوارث بينغ ك لئه يه حلالت بي كا في ب كمآب كي حجدا مجد حضرت مولانا ال**و الوميم في با**لضاري صحابي ضي الشريمة بين جنهو*ن لين سيب يبيله مهاجر ما مت*اب رسالت كرمار فردہ میں ایبے مبارک مکا ک<sup>ے</sup> اندر حکمہ دی اوراً س نعمت خدا دندی *کے بھر* در نیز اند کی تقسیم کا نثر ب ایبے میم ننزل کے دامنوں میں عال کیا عبکواہل مکہ سے نا قدر دان بئراسینے سے ملیورہ کیا تھا آس جاں نتازمیزمان ول *کے شیر تی ڈکر*ہ اورنڈت والیے نام سے کوئ سلمان ہے جزنادا قصنے ہوا ورا<sub>ئ</sub>س خوش تصیب جامی فیاہ دين شيخ كي قابل فزعزت اورتا فبامت مشهورسينه والى خدست كونسا كان برجوا شنائهيس ب مبارك منزك كان خاندرا مأسيح نيين باشد مهايون كشورك كان عرصه داشا يجنين بالم اِس لاز وال دینی دولت سے مالامال ہونے والے اورسلطان دین کی اُن گزئت بخششوں سے گو دیر سخت اصحابی کینسل میں اگرایسے در فرمدِا ورہے بہانعل بیدا ہموں جرضعف ایمانی کے دقت سے پہلے اپنے قدم طر**ہر کر** ورِّلَتَ مِوسِهُ والى دين نغمتون سيه گور بهرسٍ مُرِّرَهُ سنتون كوزنده كرين ا دغفلت كي نميز سوئي برؤ كريجكائين

توسعب ہی کیا ہے آخرسلطانی میز اپنی کاصلہ والعنام اور سلطان دبن کے قدموں کی برکت کا اثر کیجہ تو قیام تک صفر ورقائم رہے اور وہ ہی ہے کہ جس گلاب کے تختہ برسلطانی تحت اوّل جلوہ افروز ہوا وہ قیامت تک سے لئے اسما بہار بنگیا اور ہوں کے بہاری ہملک دکملا سے کئے فروز قابل جرت روش بربہ بلااور کھپولاکہ لااور کا اور ہور سویں صدی میں عالم کے دملے معطر کر نبوالا شاواب بھول مینی شیخ عبدالقدوس قدرس مرہ کا وجو ابھو دار من بہندوستان کے لئے ایُر نازاور ل نعانی و ذریت بوصلیفہ کوئی میں دہ آفیاب ہوایت تقاص سے عالم میں جوائی بروئی طلب و تاریکی براور عمان و صفیا والقال کی حکم ارشعا میں ہوائیں اور دل آویز مہک سے عالم میں جو اسمال بھی ہوئی دواموا و کے ظاہری و میں میں جو ہردواجوا و کے ظاہری و میان فیصل میں میں اسمالی کھی الصدی کی ضرورت تھی جو ہردواجوا و کے ظاہری و الحق فیضان سے تفیض اور شریب و حقیقت شخص و قرکی فوالی شعاموں سے بہرہ یاب ہوکر گراہ ہوئے والی اطفی فیضان سے تفیض اور شریب و حقیقت شخص و قرکی فوالی شعاموں سے بہرہ یاب ہوکر گراہ ہوئے والی معلوث کا یادی درا ہوئی و اسمالی کھی اداکہ ہوئے والی میں میان کی میں اسمالی کھی اداکہ ہوئے والی معلوث کا یادی درا ہوئی و الی خدی درا ہوئی و اور ایس سے بھرہ یاب ہوکر گراہ ہوئے والی معلوث کا یادی درا ہوئی اور نیاب سے السمالی کھی ادا کرے ۔

شیخ عبدالقدوس رحمة الشرعلیہ بے ۲۴ جادی الآخر ها کی بھیری کواس عالم سے جمانی انقطاع فر مایا اور تریسری صدی کا آخری سال ختم نہیں ہوئے با یا تھا کہاس خاندان اور بی کا نام باتی رکھنے والے اور قدوری سند کی عزت بندہ النے والے نوندال ہے اینے وجود سعود سے خانہ عالم معمورا در وہی قصبہ کنگو آ آباد کیا جس وی توقی کی عزت بندہ اس خانفاہ اپنے شیخ کے بیتے جانشین کی تلاش میں تمین سورس سے پریشان حال و ویوان پڑی ہوئی تھی ہیں نے مان انقاد اپنے تیم میں تمین سورس سے پریشان حال و ویوان پڑی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی تا ہم میں تمین سورس سے پریشان حال و در ان بھی ۲۳ ۔ جادی الآخر اس کی میں میں اور در ان بھی تا ہم اور سائت ماہ اور سائت دن کی عمر یا جی تھے فالحمد ملائی اصالے۔

حضرت مولنا چمة الشرعيد كى دا در بهال در الم قصبه دا مبود نسب ار نبود به گرون كرد خوات كه دا دا جنا قامنى بخيش ها حب مرحوم ب گنگره كو وطن بناليا بسلخ آيند وسل كا نشاب گنگره كهانب بوا اور تبديل الن كى دجريد بورنى كه جناب قامنى پخيش صاحب مرحوم كه ما مون دا ديما ئئ شآه تطب على صاحب مرحوم گنگره ك باشند به سخة يشاه صاحب بعض بني اعام اوركننه كى طرف سے نما لفا خر سحل بوست رستے تھے بها نتك كم بعض معاملات ميں مخالفت وعماد صركو بهورنج كيا اوراجتاعى فرت سے مرف بورش بى بنيس بكت اقطر على منا سيفة بوست مروان وارا يزائيس سنت رسية اخر مثل كي منام برسومي جاسئ كليس - شاه صاحب اول تو كي د تها سينه بر سيفة بوست مروان وارا يزائيس سنت رسية اخر مثل كي مناصور برى خبر نبوب بدئيان كرديا توشاه صاحب سن جارات

ئر اٹھاکر دکھیااورسوائےاپنے بھویی زاد بھائی جناب قاصنی نخبِشِ صاحب مرحوم یا اپنیں کے دنگررشتہ دارو<del>ک</del>ے ۇرىسىكوا بنا نەپاياچنا ئىزابى نازك حالت اور مرحن خطر مىن تاپى بونى جان كى صىيىتىن ھانى كوككھىيجىر نو ہیش کی کی<sup>ے ب</sup>طرح مکن ہوئم معہ دیگرا قار<del>کے گ</del>نگوہ چلے آؤ تا کرا دہر تیری ڈیارس بندھے ا در کمرمضیوط **ہوا وال**ام مخالفین رپر دبا وُرچِ سے اور میں جھائے۔ بیرامپوری خاندانِ ابو بی جِسے دل *جگر بھے لوگ سنفے خ*صوصًا قاصنی بیرخبِش صاحب مرحوم تو دلیری وبها دری اورحِزُات دشجاعت میں کئی قصبوں کے اندیشتہور ہتھے گو کی لگا سے اور ما بيت مثاق كقة آخر تمريس نابينا بهو كئے تقے مگرنشا زاندازی کی شق ومهارت کا به عالم تقاکه  *دس کرکے بلانظرآئے شکاد کی صر*ف آواز رگولی حیلا دین**ے اور ت**صیک نشا نہ رجا کربیٹہ تی تھی <sup>خ</sup>یا بخہ بعرتبه درخت پر بینچه ہوئے بندر کی آہٹ یا کر مبندوق کو سید ہاکرلیا اور لوگوں سے کہا کہ بندر کو ہمگا وُاور دخرت کی شاخوں کو ہلاؤ حیا بخدا دہر حرکت ہوئی اورا<sup>ع</sup> دہر دھم سے مبندر زمین بڑاگرا۔ بیق کی کھڑ کھڑا ہمٹ سے مبندر کو حبُّهه سے حرکت دی ہی تقی کدا دہرگولی حلی اوراُ دہزنیتجہ ظاہر ہوا۔ غرض قاصنی صاحب مرحوم جونکا نضارتی اُل تھے اسٹنے اپنے مظاوم بھائی کی *نفرت سے ب*از نذرہ *سکے گو*وطن مالوٹ جپوٹر نام ِرا گردرخواست کارد کرنا شا<sup>ن</sup> مروت داصالت شرافت کے خلاف جمکراً تھ کھڑسے ہوئے اور حیند دوسرسے گئنبہ داروں اور خاص اقارب کو ہمرا دلیگرگنگوہ آا باد ہوئے اسوقت قاصنی صاحب کی عرصرت بندرہ سال کی تقی۔ اِس **ا**و عربی میں جبا عام طور پر یکا ندا ور میگاین میر تمیری دمشوار سیج کتنبه کوکنند شهمهنا قرآبت داری کے حقوق کی مگر ملاشت نته آل کا پاس ولحانط متعاونت وبرا در داری وطّن کا بجران اوراً نیّار و نفع رسانی مِتروت ووفا شَجاعت وعالی عِملگی وفخر <del>با</del> خصائل محمدده كيبيش بهاجوا هرات اتسى باكفنه صحابي اور جدزر كوارخا دم رسول أمتى كے حال كئے ہو۔ شأئل عضيجو دربعة كيك بعد دنگر ب ارحام داصلاب مينتقل ہوتے ہےئے آئے تھے در نر كهاں دامپوراور اموں زاد کھائی اور سے معاونت جسکوا کیل عام خیا لات سے دوسرے کی بلا کا اسپٹے سر دھزنا اوکرسی کی مہیٹی جا درمیں ماؤں ڈالنا سمجور کھا ہے قاصنی پرنجیش صاحب مرحوم ایٹر تقریبے گئگوہ میں م*رعوبہوت*ئے ا در مهیس قیام فرمایا شریف ترخانهٔ نهس شا دی همو بی اور مییس مولوی مدامیت احرصاحب نو لد موئے جوحضرت ولا ثار مشبرداح وصاحب رحمة الله عليه كے والد تھے ۔ مولانا بدايت احرصاح كي تصبيُّ نگوه بيطح مولد تقاإسى *طرح تزي*ت كأكموارا ارزينتوونما كاسكن وما د إنھي تقاکیونکہ مولانا مرحوم ہمیں ہ<del>ے سے ہیں بڑھے</del> اورجوان ہوئے اِسی قصبہ میں <u>کیلے بھو</u>لے او ہیلیف اُری

بةالله علية حضرته مولانا قدس سره تسيخ سريعي ماير مولا نامحر نفي ص بمجددى تقشيشه ابين لكه دالين اوتلمبرداشتهمي لكھين تواپيي صاف لهى بونئ متعادرًا بير وتغبف ارشخيرو بخره اعال كافي الجله شوق تقا ب قدس سره محسر سے اکھ لى تقى اورا س ميتم نونهال كى مِرانه پردخت آگي جها محبر ّناصى سرَيْن ص تقضيرا كمهضرت مير حضرت مولا أأسكم ستادبهن تضربنكا نام ووثرى عنايت الورتشا وودوسر يحضرت مولانا سيحبو يداحد سنانون والدهدا مبحوم تختات قال سح بعدم لوسال وفات بإني يتينون حتيقي جائيول كي دو اوردومري بين علاقي تقيير حبيكا نام امته الحق تقام

## طفولب

بچین کے فصل واقعات کامعلوم ہوناکوئی آسان بات نہیں ہے اور سب یہ ہے کہ کوئی شخص دینی یا دنیاوی حیثیت سے کیساہی ٹراکیوں ہنواسکے زما پر طفولیت میں سی کو کیا خبرہے کہ آگے حیکیراس ونہال خوتی کی کر : ئىشىلىپ ادكىسكىس مقام ئك اسكى تازگى د شادابى ايناا تر بهونچائىگى - باغ كاو دېھا داردخت جسكو سے بچانے کی تدبیروں کیجاتی ہوں اگر باغبان سے اسکے ابتدائی نشوونا کے ہرلحظہ وہر صال کی کیفیت یافت کیجائے نوشا مداس حدّک نه تبلا سے حبیساکہ اسکی موجودہ ترقی معلوم کرنا حیاہتی ہے کیونکہ ابتدائی گیا: میں اس درخت کی نبیثانی ریہ نکھا ہوا نہ تھا کہ سی زمانہ میں باغیجہ کا سرمائیہ نازیسنے گا ہاں اجالی فیسیت سے درج میں صرف إتنا کها جا سکتاہے که " ہونهار بروے سے حکینے حکینے پات " بزرگانِ دین دشا ہیرسلف کی سوانخ *عورق الشيخاوصِفحات بِرنظرٌ داليخ تواس مفعون كي سخابي ظاہر ہوجائيگي كيونكه كون*ا ما<u>ن</u> عالم اور مفح<sup>ر</sup>ستى، ے نکھے ہوئے نام والے حضرات کے رام حالات علی فلیس سے مترح و*سبط سے سکھے گرج*بوقت ماں کی گودم نفیق ہاتھوں کی تقبیکیاں کھا کھاکرسونے کے وقت کی حرکات کا حال انٹین صنفین سے پر جھا ہائے تو <del>ہوا</del> ' خاموشی کے اُن کے پاس کوئی جواب نہوگا-إسرىات خيالى كى جلك حضرت رسول مقبول صلى الله على يولم كي الخين نظراتي سب كيونكراكي حلالت شان وقعت مكان ادرعلومرتبت وتتبندى منزلت آپ سے حالاطفول جس بسطاق هيل کے ساتھ مقتضی مصنفين وستياحان احوال اسکاعشر لمکه بزارواں حصّه بھي پورا نرکر سکے اور اگر ينبج أتركزهن بخواص صحابه اورنيجي أتركزخاص اصحاب اور بهبر نيجيه أتركرعا م خدام وحباب نثاران رسول مقبول حمالية علیہ وسلم کے حالات طفہ لیت درما فت کیجئے تو ہالکل ہی مطلع صاف ہوا جا تا ہے ۔غرض شیت ایز دی اور عادت املنر کا مقتضع منشا را بین مقبولین کے لئے سواہی قائم رہا ہے کم انجابیبن کا زمانہ آنے والے زمانہ کے مقابله يرابيا كممتهم كزرم كرمز وثمنول كورتمني وأتيرارساني كاموقع ملحاور منشفقت وخدمت كرين والور كو فنبل ازوقت املانت وہمدردی کالیس بیر آوریٹھول کی گزران اورغیم شہورحال کے سائد نشوو کا ہمعصرو ہم عم أحباب مبلك<u>يم بى دسريرست بزرگو</u>ں كوبھى ہطر<sup>ن</sup> لۇجەنمىيں دلاتى كەوە اس زمانە كے حركات دسكنات كوقصىرفى حكايا مطور برماد کومیس اوکسی زمانه میں درباہنت کرنے والے مشتاق خادموں کو بہلا سکیں۔ بدبيغ حبرصرت مولانا قدس سرؤ كيرحالات طفونبيت كمابي حقنامجه باوجود كوشسش معلوم نهوسيكم بالمقتصلا

پوت *ے یاؤں گھوارسییں ع*لوم ہوتے ہیں "بیضرور تعلوم ہوگیاکر چی تعالیٰ شا نہ نے علمارز مان*ے ع*قتدا ببنيغه وابدا مام کوابتدا ہی سے عادات حمیہ رہ اورخصایل بسندیدہ سے ساتھ سنواما اورآراستہ فر ما پاتھا بجبن ہی بآپ خدارس ورحمدل عابدخوش خلق متين وشنجيده فيورو بآحيا صابروستقل مزام حليم وبُرد بارمه مُدَب وبأاد – یافتهٔ بچور کی عاد بور سیصطبعالفرت تقی-آپ کا جه سات سالهٔ عرتک نازیرور دگی اورلا ڈیمار کا ز مانالوا ال متميعيني سرريت ومربى كاسا يرسيه أعقه حاناجن عادات كوتفتضى يسيعان بتجصلتول كأآب مزنام بھی دیھا۔ آپ نے جبوقت اینے سے بیلے اُستاد میانج قطبخیش صاحب مگر ہی مرحوم سے م رکھی ہے توجید ہی روز میں اُستاد کی زبان سے ذبانت وذکارت اور قوت حافظہ و ما در آت کے ئن <u>لئے۔ میانجی مرحوم چونکر جفرت رحم</u>ة اللّموعلیہ کے نہیال کی طرف سے قریسی رَث تردار بھی ہو۔ بابی زبادہ فرماتے تھے گراسکے ساتھ ہی اُس تشددے غافل ہنوتے تھے جواُستا دانز چیٹیت سے کرنیکی ضرورت ہو ہی تقی ۔میابخی صاحب **مروم کی خدائخ**واستہ بدی نمیں کیجا بی ضمنًا وتبعًا اسکے ا**ن**ھار کی صاحبت ہو لهيدا نرشغقت وبزر كامزعاطفت كى بنابرب تكلفا نرايخ شاگردوں كے ثمند سونگه كمرمعلوم فرمائے كەلچە كھاكرا ك ہیں بو دریامت فرمائے کرکیا کھاکرآ پاہیےاورجب شاگر دبتا ناکہ فلار چیر بکی تھی وہ کھاکرآ یا بھوں توسا ڈگی کے ما تقرّ فرائے ک<sup>و د</sup> واہ میال خود کھا کر<u>ہ</u>ے آئے ہمارے لئے لیکر نہ آئے'' حضرت دحمۃ اللہ علیہ بنے <sub>ا</sub>س قھ سے پیعمول تھیرا لیا تھاکہ دوجنر بھی گھرسے اپنے آکیولتی وہ خود نہ کھاتے بلکہ حب یا دامن میں رکھیا اً ہے ہی سُتادینی سیام بی ساحب کی ندرکر دیا کرتے تھے'' اِس عمولی قصہ سے اُستاد کی قوست وعزت اورا بتارة لت حرص خَدِرت درضاجو بئ اسنا ّنده اورا شاره باگرگئرے مضمون کے سمجینے کی فراست و استعدادا ورأسيرس كي توقنق درمهري كے وہ عالى مصامين يخلتے ہيں جنگی تحوب کو تو كيا معنی سجمدار جوانو كو بنی یوانهیں ہو بی اورسبرط ہیکئی دن ت*ک گھروالوں کواسکی اطلاع بنی نہو نی کہ صاحبرا دے* اپناحیا ایخاً سادی ندرگز را نتایس تمرحونکه اس حصد کے لیجا سے کوجیب ما دامن کے علاوہ تبیسرا طرف نہیں تھا۔ اسك كئي دن ك بعد يكنه كرفسته بأرتعلقين نے دہمكايا اوسبب يوجها تب قصمعلوم اور سربندازاً شكايرا موا ا کیسم تیکسی دا قعہ سے مبت حال کرلینا اورآ بندہ اُسکا خیال دلحاظ کمناآ کی اِبتٰدا ہی سے عادت ہوگ عقی اَ کِی عَرکاچوتھایا بایخواں سال تھاکہ ایکی والدہ ماجد ہ نے اَ کِوا وراَپ کے بڑے بھائی مولوی عنایت احمد

بانث د ياجبير حضرت في تقاضا ئي كويتيت فرائي اورزيادتي سي تعلق اصرار كيا ب نے چورٹے بھائی کی اس حجت واصرار کو بڑر کا نہ شفقت سے نہ دیکھاا واپناحصہ بینے کے بعد حضرت کاحصّہ بھی نوش جان فرما گئے حصہ کا قصّہ توختم ہولیا کر حضرت اسى عرميس يبعق بالياكة حجت واصرارا وبهب ياصدكرك كالثره اينالفصان ادرحت كاضر ہے جنا بخہ بھر روت انفرنسی چیز رہنے انہیں کی جوچیز حبتی تھی ملکئی بخوشی لیا اور راضی ہو کر قبول فرمالی لکہ خود ہوں فرمایا بھی *رتے تھے کہ مجھے دو دہ کے قصے سے پیجر بہ حال ہوج*یکا ہے کہ صند کرنے کا نتیجہ اپنے ال سے تھی محروم نجانا ہے ۔ ا کی اتفائے جوا افردی ہے ناسخ ترک حرص عمر بھریں ہے دم آب اکتف الموار کو طغولبت مير حضرت مولا نارحمة الشرعلييه نجارميس متبلا بوك اورموض كواسقدرامت با دمواكه كالل حيار بے پیچیار چھوڑا۔ آیا م مرض اوا ثنا دمعالجہ میں طبیلنے صرف مؤنگ کوغذا بنادیا اور تمام اشیا ، سے رہز کا رکھاً نے اس طول مدت تک مونگ ہی پراکتفا فرما یا اور متواتر جارسال مونگ کی دال اور مونگ کی د<sup>وقی</sup> کی کھیھ می تناول فرمائی زکیمی اُکٹائے زگھبرائے زشگایت کی ندو تی صورت بنا ہی نہ دوسری م نے سے جی زیبل لائے" قصّہ وَمعول ہے کر حضرت کی ہنقام پختگی اورز پروفناعت مسبروتحل اورملوم توستقلال ہے اُن بیش قمیت جواہرات کا بیۃ لگتا ہے جوحی شیحاتیے کے اس سبم خاکی میں دربیت رکھ چھوڑے تھے جب کو ترویج شربعیت نبویہ! وَاَحْیابُسِنربِصطفویہ کی شاقہ مختلو ت وخنگی اورصبروتکل برت برت کرفتا نی الا سلام وجها نا تقاور نه ایک طعام برگزدان کیساہی لذیا طعام كميوں بنوجوان ملكه كوڙسص بحربه كادمردوں كى تهت سے بھى خارج ہے سلما نان بني اسرائيل كاغيبي لنظم غذا بينئ من وسلوي بريهي اكتفا نكرسكنا اورآيت مقدسيه واذ قلتم يا بوسي لن نصبر علي طعام واحدفلوع لنا بحيرج لنامما تتبست اللاص بمر . بقبلها وقتا بُها وفومها وبدسها وبصلهاً اسمضنون كواهي طي داضح ہی ہے۔آئی عمرشریف کو میٹا یا سابواں سال تقالکہ انکوآئیے جیازا دیمیا بی جناب عبدانشدا ورمحرص مبالب ا كحيلة كعيلتا سينهمراه قصبها نبه طاميكرما بهوننج بجيازاد بعبائيون كي بمرابهي اورطفوليت مير كهيل كود كمغرب ما فت ترسینستے ہولتے قطع کرادی عمین کی اُمنگ اور جولیوں کی عماشر ﷺ یا وُں کوریہ بھی ىزىڭنے ديا كەكمېڭنگوه كېا اورسوقت انبهشه آيا - مگرا منه تەپرنچارىضەت دلانا كے انقباص اورشرم غيرت بير "دوب

جانیکی *چکیفیت ہونی وہ ب*یان نہیں ہوئتی حیا کے باعث بیٹانی ہ*ی رہے* ینه نه تھا ملکہ تمام صبم کو تقا نظر يرمنه کې همو کې اورانکھيں جہيى ہوئی اُئس اندرونی حالت کا بيتردے رہی تھيں جوغير تبند مقی آیتحیروسرگردان قدم اُٹھا سے عزیز بھائیوں کے ساتھ چلے جائے تھے، مگراس فکر می<sup>ں نا</sup> احب توابی خالی*ے ہ*اں جا تھیں بنگے گرافے میں ہمان توکسی کے گھرتھیرک<sup>ک</sup> ئے اور رات گزارے گا'' گرچونکہ وقت ناوقت ہوجیا تھا اسلئے واپس بھی نہ ہوسکتے تھے ما ندن عجیت ش و پینج میں گرفتار تھے آخر تنہا رات کو لوٹ جائے کی عمت نہ ماکر'' قمر درویش بجان درویش' حجازا دیھائیوں کے ساتھ شب گزاری اور صبح ہی مکان والپس ہوئے۔ بلاا طراع گھرسے باہر رات گزار۔ وجبه سے گھروالوں کی حبس پیشانی میں رات کئی ہوگی وہ خلاہ ہے آخردن شخلنے پر مال کی آمکھوں کی ٹھنٹد کھنے مراجعت كى اورآپ سے حال وجيا گيا تو آئے بالكل صحيح عصر كئيسنايا،درسيان كرد ماكن مير ، توجا آا يرتقا بها بي عيدالله خيد كركيه سائقه نه كيُّه اور مجهد دوسرب كقررو بي كملاني- بلانعلق مجهه اجنبي حبَّه دوتْي التے جیسی شرم آئی ہے بیراہی دل خوب جانتا ہے ہیں ہے دو پٹر کیا کھائی دو پٹر سے مجھے کھایا ساژھے چیہ سال کی ایک عرفتی بعنی ساتواں سال کم دمیش آدھا گزر حکا تھا کہ ایک عجیب قص یساتھ بجین کے زمانہ کی کرام ۔ وہ پی*ہے کرحفرت*ا بتدا *سے ناز کے شوقی*ں اوراس درجہ یا بند متھے کہ کیسے ہی گھیل یا بچیر<del>گ</del> تفربح بشغلهمين كيون نهشغول بهون نمازك وقت فوزًا تركه كريته اورسجه بين اكراكثر بإجاعت نماز بإهاكرت يرسِم ي ميں پيضون سمجد ڪِ عَظَى کي**ت** نگر فردار دراول ہي سے رکه ناجا ہئے بین در حبت خور بے مجھادہ آخر ہیں ہوا ہو آب تقبیب بابر فیلنے ٹھکنے جگا کیان تشریف ے گئے شام کا سُہا ناوقت تقاطمہ نٹری طعنٹری ہُوَا وُں کے جھو بنے دل کی بندکلیاں کہ ملاہ ہے تنصے بہانتک كوسنوركرينه والمية أفتاس أفت سغريج قريب بيزيكرحق لتعالى كوسجده كرسنة والمصبندول بىرى درى كادرىكما كەچلۇسىچە كى جانب لىپكوكىيۇ كەمغرب كارقت قرىپے،" حضرت مولناً گوطفان شش-تفع تمرايين مولا كي يا ومين كويا شيخ عبارُ ته مُنا ريقها سلئه نورًا كفركها نب سينت عباسي مسيحيولوں كي دوجيتها بإئته سرتقبين ادسوكيانب جلد حلدقدم أثخه رب نضاول تفريجي يجه اورمان سيم يمكركر أمال جلدي لوان مور الور کور کمومیں ناز بڑے جا تا ہموں ' <u>جھیتے ہوئے س</u>جد میں آدخاں ہوئے۔ باوجو دا سعجات سے ہمال

وكل ادريج حفاظت

جاعت کثری ہوتکی تھی وضو کے لئے ہانی لیننے کنوُیں برآئے او لوٹے خانی پائے در میں دیماوُر ہوئی غرض کھجراکہ یا بی <u>کھینچنے سے لئے</u> ڈول کنویں میں ڈالاد ک نازمیں تھااور ہاتھ ڈول *رسی پر دھی*یان سرکت جاعت می*ں تھ*ااور انگاہ کنویں کی من رائک پریشان حالت تقی جس بیس ہاتھ باؤں میبولے ہوئے تنصے کہ رشی باؤں میں کیجی اور رت مولا نا دھم سے کنویں میں گرگئے ۔ لنویں کی سئے کے اوریت گرے کنویں بڑکی *نیکا دہ*یان کیجئے ادر حق تعالیٰ کی محافظت و مگربانی کو دیکیئے کہ اس ڡ۬ؿٵؠ۬ؽٵٳڶۼؠؗۑؠڮٳڹڽۅٲڰؠۘۏڬۄآڀڲڹۅ؈ؠڽ؈ۻۅق*تڰڔ؎ؠ*ڽٳڹؿٵؠٚؽڰۄۮڝؚۑٳ*ٳۮٳۧۘ*ڮۅۑٳٳۄؠۺ سے ہمکولاد کرنیب کی اُس حظیر بیٹھا دیا تقاجو تُہیں جی اوسطح پر آبہری ہوئی تھی۔ حضرت کے ماموں فرشفیع صاحب کا بیربیان ہے کہ چؤنکہ ڈول سٹی آپ کے ساتھ ہی کنویں میں کئے تقی اسلئے قدرسنے ڈول کواُلٹا کرے آپکواوسپر جنا دیا اور آپ بارا ماسطرے تیریتے رہے سبطرے کسی جیو بھی دو مگی عملا کم کوسے درکو دی شخص میٹیکر م<mark>انی کی سیر کرے ہر</mark> جال اختلات روایت ہمارے ہا مطلب کے نهيس ہے کيونکه نتیجہ مردوصورت میں ہی ہے کہ تت تعالیٰ شا نہ سے قدر ہی حفاظت کے گہوارہ میں آ کیوحکہ ڈی اورطامری اسباب کے ت*وسط بغیراک کے بدن بطلق آنج نہیں آنے دی ج*سوقت آ<del>کے گریے کی</del> آوازا ور د مها کا ہواہے مغرب کی ایک رکعت ہوتکی تھی۔ نما زیوں کو دو رکعت کا پیرا کرنا د شوار ہوگیا آخر سلام *کھیر*کر لوگ لٹویر کیجانب لیکے اور صرت کے دادی صاحبہ سے بھائی سیٹیف علی صاحب نے کہا کہ'' یہ گرہے والا او مازے بعد کنویں کی من برا کیے بھٹرلگ ٹنی او **محیع ہوگ**یا لیکن سب کی دوسرے کاممنہ تکتے اور پرنشیان حال م<sup>6</sup> لىن كىرىپ كىنوس كوچھانگ رہے تھے كەاندرىسىيا واز آئى <sup>دو</sup> گھېرادىنىيى مىن بىت ادام سىيەبىيھا بهوں'' غرض ایر ہا ڈانکرآ کچوجسوقت ہا مرنحالاً کیا ہے تومعلوم ہواکہ باؤں کی چھوٹی آنگلی مین حفیف سی خراش سے علاوہ ى حصرُ بدن برطلق جوط بندين أني -إس فقيد سير تتقامت و التقلال اورصيبيث سيه نرگفيانا - اطاب سے بیٹیمارمبنا جماعت کے ختم ہونے اور نمزیوں کے سلام کھیرینے کا نتنظر رہنا رکشالیش وفرح من بلد کا انقظا ووسرون كواطبينان دلانا خدا يرتوكل وعتماد اورمقدمات عبادت بس تخاليف كاايسائخل كه كلمرنشكايت زيا پر ہزائے وغیرہ دغیرہ اُموراَ فتاب روشن کی طرح طاہر ہمورہے ہیں جبکا علحدہ ملحدہ بایا جانا بھی تقل خِشْف متی روال يهبي ہيں معنی ''ہمونغار بروسے کے چکنے چکنے پات' کے اور سطانہ '' پرت کے پاؤں پاسنے میں نظرآ پُنے کا '۔

اِس تصبیکے بعیجب حضرت مولاناکے والد جناب **بولوی ہدایت کے محصات تقریب ز**صت اُٹھ ماہ کلکہ تشربعية لائے تو مکتب بحق کا استحال لها جن مي حضرت مولنا بھي شامل تصحيح نکريہ سارے يجيّ ا کی میاخی کے شاگردا ورنمائز کا قاعدہ سیکھتے تھے اِس لئے اسی میں امتحان ہوا اتفاق سے التحیقات ۑٵ*ۼؽڝاحب کوغلط* ياد*عقى اِسليئے چوّں ميں جس ڪيئے بھي سُن*ائي ڊڪاَتله *کو برٽشدي*را بَرُکڪا نَهُ شِ<sub>نظ</sub> مولانا بدایت احرصاحب من یکی صحیح فرمائی ادر کما که بَرگانگهٔ برهوسوائے حضرت مو**لانارت پراحر**صا سیکا بقی سارے بچوں نے بنر دا نکارکر دیا<sup>ا</sup> و جواب دیا کہ ہم توو*ی پڑ*یں گے جوہمارے اُستادیے بڑھایاہے ہاں ضرت ولا اُعظُر دن تهم كالى اور فر ما ياكُرُج صحيح ہے ہيں وہي ماننا چاہئے كونى كيوں نہ بتلائے ـُـــ حضرت رسول مقبول صلى الشرعليه وسلم كارشا دسرا بإرشاد الحكمة صالة الموس اختر باحيث وجدماكا ننى خيزمفهوم حضرت مولانا رمث بداح رصاحب كى گويا سرّست مېرى د اول اوکمنىنى من بلايا گياتھا جسكانيتو بعيب خ ا تباع حقّ اورقمرد وصَّد سے انخاراً کی طبیعت میں عمر بھر ہمیشہ قائم رہا یعنی تاز سیت سیج کی تلاش وہتجورہی اور جومضهون مدایت جسوقت ا<del>ور بطرح منکشف ه</del>واا وسکوسرپررکھ لینے میں کمھبی عارز آئی۔ سولانا برایت احد<del>ص</del>ا کا پیر غرد نیا کاآخری سفراور وطن کا کھیراز ندگی کاآخری تھیرا تھا اِس ہٹت ماہمہ زخصت کیے چیہ ماہ وطن مالوٹ لیعنی تصبیّنگوه میں گزار کرحب مولا ناروا ن*دگور کمپ*ور ہوئے توصرف حین مہفتہ حیات رکمرعالم آخرت کی جانب راہ*ی ہو*ئے با عارضی ونایا مُدار وطن دنیاوی سے مراحبت فرماتے ہی آخرت کے لمبے سفر کی طبیار ٰمی فرمادی اور رصلہ <del>کے</del> نہونے سے بل قبل سیتے اور مایُدارگھراوریم بیشہ یمیدشہ کے اخروی دطن کی جانب متوجہ ہوئے اور دارا ن بناكر كوكميوري ميل دفن كئے كئے - أنالله وإناالب مراجعور ف حضرت مولانا قدس سره كى دالده ماحده بهي نهايت پارسا اورعايده زاېده وليه خدا تقييس باوجود عورت ذات ہوسنے سے عورلو حبیبی صنعیف الاعتقادی بال اور تحون ردین وایمان کی بربادی کو باس صفی ہنیں آنے ما عقا يداسلام مين مضبوط لوسن لوتكول سيطبعًا متتفروخالفُ وتنيدار وريميز كارعورت تقيس اوركبور بهوتير آخرا يسة قطب وقت ك حامله ومرضعه سبننه والى خيب حبس مصالكفوكها مخلوق كوبدآميت وبرآيساني اور دين مربه شحكام ومضبوطي كي تعليم حال ہونی مقدر ہو حكى تقى-حضرت مولا نادحمة الشيعلييب ابك مرتبه ابني طفوليت كايبوا قعه خو دبيان كياتة كدميري والده مرحوم ی فرمایا کرنی تقیس که رمشیدا حمر اجب اتر بحیرتها اتو محکوانشر بخش جن نظراً یا تصامیس سے دیکھا کہ وہ تیری

چاربائ سے پاس انگر کمڑا ہوگیا اور تجسے کہا کہ تو فلال مزاد ربیط سے بھوٹے چڑ ہا ور نہیں تیرے ارکئے کو مارڈالونگا و والدہ فرمائی تھیں کمیں سے اُس سے کہا کہ اچھا مارڈ ال تیرے سائے لیٹا تو ہے "گنگوہ میں شاہ داؤ و و شاہ صادت صاحب کا مزارہ ہو وہاں ایک طاق برا انجیش کے نام کے جڑ ہا و سے چڑ ہے اور عطر کے تھوڑ پا حاتے ہیں والدہ فر انی تھیں کہ جب بھی الیخیش نظرا آبا اور یہ دھمکیاں دیتا اور ڈراوے دکھا تا تھا میں تو ہمکو میں جواب دیتی تھی کہ میں تو ہرگز بھی ٹیڑ ہاؤگی اگر تجسے مارا جائے تو مارڈ ال اس کورے اور صاف جواب پر بھی تیرا بال سکا مذکر سکا اور مارنا تو مارنا ہے تھے بھی ڈرا بھی نہ سکا۔

حضرت مولاناقدس سرہ جو بحکجین ہی سے بالطبع سلیم القلب ورشیدائے سنت تھے اسلے کہ بھی آئیے اہنے مکان میں کوئی تصویز نیس رہنے دی صفرت رحمۃ الشرعلیہ سے ساڑھے چار برس جھودٹی آئی صف بابٹال علاقی ہم ان تم انجی بچین میں گڑیا تھ ساتھ تھیں حضرت قدس سرہ جسوقت با ہر سے تشریف لاتے تو گڑیوں کو اور طرم روڑ کر مھینک دیا کرتے تھے ۔

فرض حضرت مولانا قدس سرؤ أخر عمر ميس حب ررجه يربه ويخينه والب يتصه أسكة أثارا بتدابهي سيه اليسه واصح ب فراست شخص أسى زماة مين مبتيرا كجيه تمجير سكتا تقاحضرت سے الكيـ مرتبه خود ہي اثناء مواعظ سن میں ارشا د فرہا پاکٹمیں اپنے آگیو کہتا ہموں حق تعالیٰ سے طفولست ہی میں مجھے وہ بقین عطا فرمایا تھا کہ ڈھاک ماته كصبلاكرتاا ورميعه كاوقت آجا باتوكهيل كوحبور كرحلآا نااورلة كون سيحهديثا تقاكه يبيني ابينه مامون سلمان ہیں خدارسول پرتو یقتین ہو ہی گا بھرا لیسے خافل کیوں ہیں'' بم مجمع میں سے ستی خط كماكة حضرت بيربعتى لوگ فرهايا كهنهيس دنيا داراً دميول كا ذكريج ' إس صفهون عيداُس قلبي صلاح اورسبت كى ستعدادو قالبيت كالذاز كيجيُّ حبيرُ مجتبيرى مغلوق سلطنت لثانا جامتى ہے اور بجرطال ہناروہ سات سال کی عمرین سب پهلاصدمه آبکواپنے والدما حد کا انتخا نابراا ورحید ہی سال بعد حیو شیعانی سعیداحدم حوم کاآپ بے کمرادر ہاتھ دونوں کئی کتھی کومردانہ دار برداشت کیا اور بالکلیبہ ہاں کی لطاعت میں مروقت لگے رہے ادہر دا داکومر بی ا*دہر رہیت تج*ھااُد ہرغخواز ماموں مولوی علید پننی کو باپ کی *حکم بیقسود کی*ا۔ تعليم میں بہت صرف کی اور بی منتوق سے بلاسی سے جھائے جمبائے ڈانٹے ڈیٹے ترزیب بفن اور اصل ج ا حال میں شغول رہے ہ

## الرسيق وكمها فأبوت

حضرت مولانا قدس ستره کے والد ماجد حبناب بولانا ہوا بیت احد صہ إسوقت حضرت کی عرحنید ماه او پرسات برس کی تقی به باپ کاسائیه عاطفت وظل ترست م باحبخ آگئ رداخت كى-آكے چارحتیقی ماموں تقیحین میں م مال ٹرسے ہیں۔ان جاروں ماموُوں میں دلوی عبدالغنی صاحب کواینے یتیم بھانچہ کے۔ یں کوئی فرق نرمقا۔اِسی تعلق کھا گئت سے مولانا مولوی ابوالنصرصاحیے تعل*ی کوحضرت* قدس ہترہ *ہے۔* ئی زنجبروں میں حکڑا تھا کیونکہان کے والدینے جوحفرٹ کے باپ کے قائم مقام تھے اپنے شکستہ دل متیم بھیجا نے دیا۔مولوی ابوانٹ*صرص*احہ ماحب کی دالدہ مرحو*سرے دود ہ شربک بھائی ہوسنے کارٹ یہ تھی تھا حضر*ت م باغدمهت زباده اتحاد نفا كوعريس مولوي الوالنصرصاحب حفرت مستحبرف دوسال فيصفهم سرمروقسك . حلبیں اور بحسن کے قبیل کو دمیں وثیت متوفیق بارغار رہے۔ یہ بات سلم ہے کہ خصرت بحین کے زمار ب شجاعت ومردائگی بانیٔ جائے امو دلعب سے طبعًا متنفر۔ بے مرحوم جوائس زمانہ طفولیت میں حضرتؓ کے بار تنقے فرما پاکرتے سنھے کُ<sup>ور م</sup>یاں و نا رشاہم ا کے توجتم بھیرت درکارہے ابتداء عرمیں بھی ای پریفیت تھی کرجر کنام کہتے وہ تائٹ ہتے تھے اور مجھکھی بادنہیں ٹر ماکہ مولوی صاحب کھیل پاتیات میں ہٹر کی ہوئے تھا دراً گرہمجولیوں کے اصرار سیکھی سائٹے بھی ہولئے توایک طرف میٹھ جائے اورلوں کہ دیاکر ہے تھے کو 'نہوئیم' بلومیر به*تارے کیڑوں کی حفاظت کرول گا" علاوہ از یں ہم سنامینی نہیں دیجیا کہ بحوں کی ط*ے لفل كهلاكر مبنسع بمول بإقهقه مارا بهواكر حيمولوي صاحب بماري بم سن تنق مكرتهم . انجازعب تضاحبه ماکسی حائم کااینے ماتحتوں برہو تا ہے بیمانتاک کداگر تیم مبی کسی دام بیات ماہیر و بھیل مز

از عمروسی کنگوی

روحانی تربیت کا سلسله اُده شقال بوا به معیال اوراب کے دادا قاضی بیزش صاحب کا اسل کے استانہ اور حانی تربیت کا سلسله اُده شقال بروا بی کو ارد سیال اوراب کے دادا قاضی بیزش صاحب کا استانہ کا مقارت کے بہاری مولوی محکوش صاب استانہ کو حرب ابحری اجازت اقرب طرق سے بقینا اور دلاک الخیرات کی خالبان ہی مولوی محکوش صاب سے ملی ہے۔ ابتدائی کتب مخوص نے وصرت بڑیا ہے جو کہ وطن سے جہاجرت خروری ہے اسلے بسم اللہ کو کے عدم والی محکوبی کا سے جبکہ حضرت خروری ہے اسلے بسم اللہ کو کے معلم عربی کا محمد اور وہاں درسیات بوری کھئے یہ قصہ المالہ ہم کا سے جبکہ حضرت کو دنیا میں تشریف لا مے ستر بول اسل مقا اسل مقا استوں کے کئے یہ قصہ المالہ ہم کا سے جبکہ حضرت کو دنیا میں تشریف لا مے ستر بول اسل مقا السوقت آپ بھا یہ انور شریت سے جنا نے آپ بہاری اسل مقا السوقت آپ بھا یہ انور شریت سے جانے آپ سے دبلی کا سفر کیا اور مولوی قاضی احدال مقت اللہ میں سروع کیا۔ بہندوستان کا دارالخلافت شہر دہلی اس دیا ہے دبلی سے میں مدت میں مورائی دارہی بارآ ور دوخت اسٹیال المعرف مصرت سنے انسیال مقا دائی بارآ ور دوخت اسٹیال العدم حضرت میں اسل مقا دائی بارآ ور دوخت اسٹیال العدم حضرت مولانا شاہ محبدال معربال مورائی میں مدت دہلوی قدس سروالغ زیرے سیخیج جانشین این بہاری سے حضرت مولانا شاہ محبدال مورائی میں مدت دہلوی قدس سروالغ زیرے سیخیج جانشین این بہاری سے حضرت مولوں انسان محبدال مور میں سے مدت دہلوی قدس سروالغ زیرے سیخیج جانشین این بہاری سے حضرت مولوں کی مدت دہلوی قدس سروالغ زیرے سیخیج جانشین این بہاری سیکھ میں مدت دہلوی قدس سروالغ زیرے سیخیج جانشین ایک بہاری سیکھ کے اسٹیل میں مدت مولوں کو میں مدت مولوں کی مدت دہلوی قدس سروالغ زیرے کے سیخیج جانشین ایک مدت دہلوی قدس سروالغ زیر کے سیخیج جانشیں کے مدت دہلوی قدس سروالغ زیر کے سیخیج جانشین کی مدت دہلوی قدس سروالغ زیر کے سیخیج جانشین کے مدت دہلوی قدس سروالغ زیر کے سیخیج جانشین کے مدت دہلوں کو سیال کے مدت دہلوں کو سیالے کی مدت دہلوں کے مدت دہلوں کی مدت دہلوں کو سیال کو سیال کے مدت دہلوں کے مدت دہلوں کی مدت دہلوں کو سیال کی مدت دہلوں کی سیال کی کو سیال کی مدت دہلوں کی سیال کی مدت دہلوں کی سیال کے مدت دہلوں کے مدت دہلوں کی سیال کے مدت دہلوں کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کے مدت کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کو سیال کی سیال

جا زسے داہی ایسے تنت پر ہوئی کہ **زم** 

مجھ میں درجہ کے قابل اُستاد کی تمنی تھی وہ آپ سے ہاتھ لگ گئے ۔ قابل اُستاد کا قاعدہ ہے کہ ذکی طا بعلم کادستورہے کہ قابل اُستاد کی لڑہ لگا اہے <u>اِسلئے ہر دوجانب سے ولی ح</u> ومولانا رسنسيدا حرصاحب رضى الترعنها حيذرونك يسيهم بنبق بين كأخرت بن عبي سائقه نرجيورا -اُس زما نہے دیکینے والے تفنق اللسان ہیں بات کے قابل ہیں کہوت بقالیٰ بے فلک علم اوہ ذکا وت عطافر مانی تھی کہ تیرزا ہد- قاصلی ۔ صدراتیمس بازغدا سیاپڑ ہاکرتے <u>تھے جیسے</u> حافظ ہے کہیں کوئی نفظ دریافت کرنا ہوتا تو در اینت کر لیتے تھے یا تی ترحمہ ماک بھی نہیں کرتے تھے ہے ے شاگردوں کو بوں خیال ہوتا تھا کہ کچھ سیجھتے ہجھاتے نہیں بوں ہی ورت گردا بی کرتے اور کتا <del>اور ک</del>ے لينے کا نام چاہتے ہیں جنائج کسی ہے حضرت مولانا سے کہ کھی دیا بگر مولانا مملوک انعلی صاحہ منےطالب علم بے سیجھے کیل نہیں سکتا" اوروا قعی ہاُستادا لکل حضرت مولاماً بحسجه طالب علم كاجبنا مشكل هي تفاكيونكه مولانا طرز عبارت سيسجعه ليبته تصح كديه ىلا*حيت خد*ا دا دىكە ماعت بىراستا دى آپ رىنطرعنايت ۋىتىققت رىپى بىيانتىگ كەگۈكىمىيى كىسى مەز تْ آب درس مِن تشریف ندلات توشفین اُستا دقیام گاه پرجائے اور برایرموت توعیا د**ت** فر انداكيك دوسرك مستاد جناب مفتى صدرالدين صاحب ممترا ملارعد برقص - البيتر حديث آكية قدوة الع زبرة الصلحاج ضرت مولاناالمولوي شاه عبدالفني صاحب بهاجر مدني قدس سرد العزيزية اِرْے پای*ر کیے تحص سکتے علم طا*مری وباطنی میں شہرہ افات۔علما دوسلحاد میں زیرہ دخلا*عت شہرو* فقیہ او*رع* محدث تتقعه تصحاح ميں ابن ماجر كائت بيدينام انجلرح الحاجبه شاه صاحب مدوح ہي كاسبيرآپ نے وہ ل سيح چند سال قبل غدر بحصقته میں مہند دستان سے بجرت فر اگر مربیۃ الغرار کوجائے قیام بنایا اوراکشرم اہل مين تتغرق ومراقب رسيته يتقه تادئبا خائف وترسال روضهٔ الهرسية مجه فاصله رينتيته اور زائر بن محد شور م مياست پريکيرم کانپ آنگت اور نعابت آسته آواز ميں بوں فرما ياکرتے و صاحبوشور نیکرو د کھيورسول الله

بمضين" مينة الغرارمين أب درمس تعبي و-يغآب علمى بإيدا ورفن حدمث يستيجز وعلومرتب كومان ا باطريقيت ميں اپنے جبربزرگوارمبردالف بن زبن العابدين بن الشيخ عبد الحي بن الشيخ محمد الى تأصر بن عب والتعريض المتنقط المعهم سشاه يسبى يركزهم وغاروتي بين جوكجوهبي ابنارزمان ريشرف خال متعاوه خلاه حديث بعى آ<u>ب</u>خ زياده رابينه والدما جدروحاني مرتى بيرطر نقت شنج وقت حضرت ابوسعيد د بلوی قدس سره الموسيل مرا باه عبدالعبزرين استاه وليامته بن الشاه عبدالرحيما تعري قدس دحدميث تميسري نشيت يرحجة الشالبا لغدرجا ملى سبو-مشكوة آپ نے شاہر قبیع الدہیں صاحب بن انشاہ ولی الٹر کے ص مدينة الغراءيس آكئ بخارى ننزليك كالجيفة صبه تبركا أ اینے ہاتھ سے مند کلککر دی تھی۔مقدس مرمنۃ الرسول ہی میں شیخ اسمعیل بن ادر اپر سے روایت احادیث صحاح کی اجازت کلتہ عطاکی ۔ لیں علوم ہواکہ علم حدیث میں آئے اساتڈہ ومشائج بعینی آب کے والد حضرت ابوستعید میشاہ عبدالعزیز کیے نواسے شاہ انتحق مشاہ رفیع لا صاحب صاجراده شامخصوص للند الضارى لنسل مهابرها فظ محترعا بدادريا بخوير شيخ المعيل الجبر

أروى جومقد ونبيرك بالشندسة البينيذ ماندك علامه ستقبيتمة اللاعليهم اجمعين ىلاسنادىر حضرت امام رّبابي كاواسطه رُّال ليا جائے اور مثاہ و ننی و بر بر بنر مناسخ از بر بنر بنر این این میلی الشرطیعه و موسه و رومعروت ارز بسر مناسخ بر به برای او حضرت مولا این شعیدا حرصاحت می سرد که تلانده کی اساد صدیت کمل نهر مائیگی -مناسخ بر بر برای این می سامند می سامند می مناکادت طبع کے اندر بهی دولوں بونها ا اسنا دالی البنی صلی النه علیه و منم جوشهموره معرون اور مندوستان سے مرمولوی کومعلوم ہے شامل کر لیجا شاہ صاحبؓ کے درس میں بھی ذکاوت طبع کے اندر نہی دولوں بونهال حینیتان دین خلاصہ ع تصحبه بإيشه ورسيح كهشاه صاحب كواييخ شاكر دول مين سيسج زياده محبت مضربنه مولا نأكناك بي اور حضرت مولانا نالوتوى سيءسا تقوحقى اودمرمدون مين موردعنا يات خاصه جضرت مولانا المولوي شاه رفيعالنة ب دلو بندى چتم ورسب عاليم الماميد تصورهمة الشعبيهم-ا کی مرتبہ حضرت مولانا قدمس سترہ سخت خارش میں بنایا ہموسٹے پیا نتک کہ دوتین روزسیق میں تھی مه جاستے شاہ عبدالعنتی صاحب برحمة الشرعيد خبر باكر عيادت كوتشريف لاسے اوراً كي تحليف د مكي كررو س نصب اساتذه کی اُس مربانی و مست کا اغداده بردسکتاً ہے جُوانکو حضرت مولا نا کے ساتھ زمانہ بعلى مين تقى- تيمطانبعلمي كاسارا زماً نْتْنَكُوبِي ونالونوي آفتاب د ما مِتَاب كاِقْرَيب قريب مكِيجا ا و، لیے جمبتی کے ساتھ گزیرائیمون میں سکارمیں دولوں حضرات کی باہم بجٹ بھی ہوجاتی اور گھنٹوں تک رہاکر **د** ىقى ان دويۇن شەورطانىعلمول كامباحت*ە كىچدا ئىسان*ىوتاتھاجسكولچىپى كى *نظرىسەن*ە دېك**يماجا تااسا تەر**چى وق اوتعجب سے اُس بحبث کو شیفتے اور سرتا یا کان ہوکراس جائب متوجہ ہوجائے تھے کھی لوگوں بهاستها درخاص دعام كالحجيع بموجا ياكرتا تقيا- جانبين سعوه وذكمته سنجيال اورباريكه موتی تخیی*ں ک*ربایدوشا یا کیب بارا کیا اُستاد سے دولوں کی گفتگوشکر بویں فیصد فرمایا کہ قاسم ڈ**ہیں آدمی ج** ایی ذیانت سے قابومیں ہنیں آ تا در نہ اس سُلہ میں رہشہ یا حرحت رہے ۔ حضرت مولانا قدس سترهٔ فرمایا ک<u>ه ت مت</u>فی که ابتدارٌ مهم د ملی میں دوسرے اسا تغرہ سے پڑ<u>ے مینے متص</u>لم تشكير بنين بونى مقى كبير سوي تفورًا مومًا تقاكمين شبهات كاجواب ندملتا تقا مُرحب ولانا مملوك العا رحمة الشرعليه كي خدمت من يوننجه تواطيبان بهوگياار بمبت تصورت بيرع مع من ترامين خا عظى لكو لاد ما فرما ماكوت تنقف كما تس زمانة مين الشيخة المسيحة اكتباد دملي مين موجود تنظيةً استادكيمطلب پورې طرح آن كے قابوس ہوا والواع عند فنہ سے تقرر كركے شاگر دسے ذہر بعين كر در

يكوردوسرك بهادع أستادفتي صدوالدار جداحت وعنافريها حضرت مولانا قدس ستره كوحضرت مشناه احربيه هييرصاحب قدس ستره يستيجي تلمذ كاشرف عال تصاحبنا كخ عفرت اكثر دملى كے قصے بیان فرماتے اور ہار ہا متعد ڈیڈ کر در سے حاضر میں حبسہ کو تنظوط فرما ہا کہ ہتے ہے اور وہ چیپ گیا ہے اسپر حضریفنے فرمایا کہ شاہ صاحبیت تو بعید معلوم ہوتا۔ سأل سے دوجاز سُلوں سے انکوخلاف ہو مگر ہے کہ سینے خلاف ہوا ورر دلکھ بفرصت بقى اسى لئے سبت بھى أن سے بمال كم ہوئے تھے۔ ا تقاكها كيتنخص ماشاءا ملته خان امي يوثر فاآدمي تبميشه سيه أن يحسائقد بإاوراً تم محلبس مس حاضر بهواكرنا سائع تقجب سيدفرما باكرته اجهاوه ابساكه يتزيراب آئیں گے او شع کرونگا" تقوڑی دیرہے بعدخانصاحب جوحاضر ہوئے او شاہ ص بباخانصاحب ثم دارهمي سنثرا يغيهو وخالضاحب سفجواب دباكه حشرت سيرى وازهمي أمين كلي كهاد ہے ؟ شاہ مَد احب کوفور الفیلن آلیا اور فرمایا ہاں سے ہے اور ٹسکا بیت کرنے والوں سے کہ اکہ بیا ہا ہم دارُهِ فَي كُلِّي بِي كِهال ہے" اكميەم بترتبرسي بركت نے اوشاہ سے جاكر كھاكدان وہا بور كوتشة مال بيجيعة دي**كية ب**م ان لوگول تُوبلاً رُحضور كيساسين مناظره كرات بين أيب خودش الينگ كرير لوگ وامهيات باتبس كرسقةين استئعه بعدوة يخض شاه إحجار سعيد صاحب ادرحيذ ومكرعليا ومخالف وموافوته ياس آيا وروقت تقرره برفلعه ميس حلينه كوكه كرياشاه صاحب سيحيى جليه كاوعده كراسيا دراس قصه كآ اِس خانقاه سے کوئی صاحب نبیل تشریف ہے تھے ملکہ خود سلاطین حاضر ہوتے رہے ہیں' مضر<del>تا سے ب</del> ب نے فرما یا انھا نہ جاؤاگٹا اور سواری واپس کردی ۔ أمن زانبين دېلى كے اندرمولو د كيتر سے جيكرشت پڙيت ہے۔ تقعے اِن ہی د نوں جناميفتی صدر يهمرحوم إكبيئه مضمون حوارثقيام كالكهكريثاه احد سعيد صاحب كي خدمت ميں لائے اورط بكر شنا،

**شاەصاحب بے فرمایا ہاں طبیک ہے** اتفاق سیصلبستیں شاہ عبدالغنی صاحب بھی موجود <u>سی</u>صفتی صنا [اننى طرف بھى غناطب ہوسئے گرماان سے بھى دا دليا جائے تقے تب شاہ عبد بغنى صاحب فرمايا كان بالإرام الكون بنع كرئاب كذوكررسول الشصلي الشعلية ولم كمرسية بوكزنهين جايز-الخارتة اسيرسيح كما أرقبيام سيقطيم ا بيه الو ميمراسكي كيا وجه كه فقط ذكر ولادت شرافة يحوث فيام بهوا ورُ وقت بنو ملكه ذكر ولا دت شريف مفي الرحله ىولودىكےعلاوہ دوس**رى تكريموتو كوئى كەم**ران**ىوآپ إن بال**ۇپ كى لىل كىھىيىن *جنكاا نخارىيے"* إس تقر*ىر يوشى ش*اە حرسعیدصاحب سے ہی فرمایاکہ ہا<del>ں تھیک و کہتے ہی</del>ں آخر مفتی صاحب ہمگا بگارہ گئے اوراین نخر *رسکہ چلیگئے* استكے بعد حضرت مولا نا قدس مترہ سے فرمایا کرمیں دونوں صاحبوں شاہ احد معبد صاحب اور فنتی صاحب کا شاگر دمو مفتی صاحب نے اس تررکوابیا بندر کے دکھاکہ بھر کیوں فاہر کیا۔ اساتذه كي حضرت مولانا قدس مره يرحب مدرج عنايات أوّرفقتين حقيس ٱستكنطا بركزنيكو كيه قصنقل كرنابها فدركے بعد حضرت مود ہل تشریف لانے كا اتفاق ہوا تو مفتى صدرالدىن صاحر ہے ۔۔۔۔ تفتى صراحب نهابت ہی شفقت وتحبت سے ملے اورسپ حالات یو چینے لگے جنا نیے مولا ناحمہ قاسم صاحبہؓ د **و** حیاکہ میاں قاسم کیاکرتے ہیں ؟ آپ سے فرما ہاکہ طبع میں تصحیح کرتے ہیں آٹھ میادس رویے تنخواہ'۔ تومفتى صاحب رم و نهايت بعب محسامخدان برماعقد مار ماركر فرما بنية لكركر" قاسم اليمات تسا قاسم ایسا سکستا'' بچرفرمایاکه'' فقیر ہو گئے فقبر ہو گئے '' اِن بالوں کے بعد نها بت محبّت سے فرمانے <u>لگ</u> لەر میاں پیشید بیریمی ہوسکتاہے کہ ہم اورتم کھا ناابک حکمہ کھا دیں" حضرت مولا ناپے ٹراسبہ طرز، حواب دیاا ورآخرمفتی صاحبے اصرار سے کھانا دہیں تناول فرہا یا مفتی صاحب فرمانے لگے ک<sup>ود</sup> سیاں <sup>ا</sup> رمشبیدتم ہی ا<u>ست</u>ھے ہوکہ تارک دنیا ہو گئے ہاری بذکری جابز نہیں تھی ا درہم خوب سیجھتے تھے کہ جایز بہیں *گر* بزورعلم أس كوجا يزسكت سنتے " إكيه مرتبه مولانا عبدالرجيم صاحب حضرت شاها حرسعيد صاحب رحمة اللهء في بحي عقيده كي بابت ٔ دریانت کیا قرورس ساب*ن قصه فتی صباحب کابیان خر*مایاا در پیمبی کهاکدا یک بارشاه صراحب بینه مولود کمباسی<u>ه</u> میں بھی اُس بیں شریک ہوگیا عقاا اُسکی حقیقت پھی کہ سجد میں قبسی بوریہ پہنتھے تحقے جو سمیشہ بھیتا تھا نہ أنتش تقانه متفآني نزقوت بوندا درتكفات بهركوني كتاب كلوكر كحيذكر يسول الشصلي الشعليه والم كاريلوا ادراً تحد كمرس بهوئ برتومولودكي مقيقت بقي ممراس مين بعي شاه عبدالغني صاحب رحمة التشعيلين بنين شركم Signature of the Color of the C

ے پہ کی خدمت میں حدیث کی احازت لینے گئے اوراط اور تن ہے کہ ملکی آوان<u>ہ سے بڑ</u>ہتے ہیں کمونکہ اس میں حر لعولكر ديكين ككه ريمي نفرما بأكراطرات ثب يوْعن برَبُواطِ ان *طِهُرُروا مَهْ بُوكُئے ادرشا* هصاحب منے کچھ سُکھا۔ مرتبهآب سے ایک شخص بنے جلالین کی اجازت كوخودتهي اجازت سيحهاننيين بس رقعهلكهكرش ش کیا ہواورآپ کا نام مسبرور ج کرنے کو کہا ہوا ورآپ سے ہارکے عقااليية شاهء دالغنى صاحب كمال درجر تحتاط قرع تنقى أوتتين وتسنجيده فيرمغلوب كمال شيخ تتصاس وتيته بدا بغنی صاحب کے سائن حضرت مولانا کو بہت ہی زیاد تھ کت تھاا ورا تباع وارا دت ہیں شاہ صراح

ی کے حرکات وسکنات اُنگوزیا دہ پیندستھے۔ ا كي مرتبه ارشا د فرما ياكه شاه احرسعيه صاحبكي بهان حبيسا كهو فيون كاحال بي تحيى كي م سنا بوتي تقى اسك شاه عبدالغني صاحب أنيزكي دورنشول مين شركب نهيس بو وحلال كاكجوز مُذكره تقياحضرت قدس ستره بيغ فرما ياكه '' شاه عبدالعنتي صاحب حالا نكه شِيب مي محتاط اسپر بھی او**ں فرمایاکرت عقے ک**ر بحانہ نہیں جاتا '' حضرت شاہ صاحب کے احتیاط وتقوی کا بیرحال تھا ک بمرتبهٔ منتی صعیالدین صاحبیطٔ ایک کتاب شاه صاحبے بیاں سے منگوائی اور چونکه اُس کتاب کی جل ئی کے باعث خراب ہوگئی تقی اسلئے مفتی صاحبے اُٹیکی ٹی جاریز دہواکر شاہ صاحب کے پاس کتا کی واليس كمياا درلحائے والے سے كدديا كه شاہ صاحت عومل كردينا كه مورونی دو كا بوں كے كرايہ سے عبد مزى اُجِرت دی گئی ہے تنخاہ میں سے نہیں دی گئی (مفتی صدرالدین صاحب سرکاری ملازم بعہدہ صدیصہ و كاموريقة اوراكي تنواه فقة سعه ناجايز سبه) أسوقت له شاه عبدالغني صاحب كتاب ركد لي كمر دوسر به دن لمجلد توژگر علیجده کر دی- آیک ون حضرت مولانا سے مفتی صدرالدین صاحب کا نذکره فرما یا که مرض الموت میں حبيمفتي صاحب برفالج كرالوخوف آتمي اسقدرغالب بواكبرار روياكرم إورحب كون يتخفس عيادت كيك پاس جاتا تو فرمایا کرنے تنے کو تع بھائی تام عمربیری حرام خوری میں گزری اگرچیدمیں علم سے زور سے لوگو ک . فوا دينا بقا هبلا بچرنجات كي صورت كمال <sup>6</sup> يبالفاظ قر مات اورب اختيار رو<u>ت بحقه ا</u>گر كو دي شخص تشكير وتشفى كأغرض سنصكو فئ أثبت بشارت مُسنا آمالة فز مائية كه بإن يرمين مبي جانتا جون مُراسيكي مقابله يرآيات چونکساس مقام رچف**رت کے اسا**ندہ جمہم الٹیر کی سوانخ لکہنی مقصو دہنیں صرف سوانخ رمشید ریر کا جز و ساخ وليغضرت كلطانبعلما نذزمانه دكها نام طلوت سواس سينظرآ تيكاكهآب بنيايني ذكاوت طبعي وسعار فلبى کے باعث تمام اساتذہ کوا پٹا والہ دعاشق بنالیا تقااور قدرسکے خودانتحاب فرماکرا کیوا پہنے پاک نقرار ل خدمتوں بیں ہونجا دیا تھا جنکاعلم وہنراوشل وکمال میں کوئی تبسیرنہ تھا ہرا مک ٹیدا خبرا اینے فن میں البحيدهُ ، وزكارا ورز مروانقِ عن كيتائے زمامة مقراآ ہے كم وبیش جارسال دارالخلافة دملی میں دمینیات معربیا اوردرسسیات نظامیه کی ممیل کی در شایخ زمانه کی خدمت کا شرف عال فرمایا معقول سے ہرفن میں ج

دستكاه بأرلاناني اورمنقول سح مرعلم مير كامل رسوخ فكال فرماكه بينفيرعالم بيغه - جونكه أيجاصفا منزلا ب وحن جوَّلب فطرن طور رَقِفي ل طرلقيت كامثال تقااس ليحَ آب حضرت شاه عبدالعني م نقشهندى معبددى قدس سره كي طرف زياده تعبكة ادرمعبت كالزيا مواشوق بيرا فهانه جاسينے سنته گر كاتبا ذل ہے آپ کا منظادا فر دوسری حکمہ بچریز فر ما ہاتھا اِسطیعَة اَ بکوکا سیابی نہرسکی اور عذر تی موانع آکیے اس قص شكى كاميا بى من أنشينظُةُ -خلاصه بيه سي كصحياح ستّر سحي علاوة معقول مير سنطق وفله وبنقول مين تفسيرو اصول ونقة ومعاني وعير مإكى أكثركنا بين أب سينه مولانا استينج مملوك إنعلي صاح بويدر اوصوام سة قربيب قرميب كل مرفاح فأحضرت شاه عبدلغني صاحه تبابو<u>ل میں ک</u>لاً یا جزرًا کیودگرعلما دست**ہ تلمذر ہ**ا انہیںعلما داخرمیں مولا نامفتی صدرالد**ی**ں صاحب اورقاضي احرالدين صاحب ينجاني بين جهم الشرواطاب زام م جعين-آخراً سوقت جبكها كجي مرشر بعين تخيينًا كيس سال كي تقي آپ كازمانه طالبعلمي تم بهوايا اورآب وطن مالوت کی جانب مراجعت فر مانئ -ر مى مين زمانه طالبعلمي جتناصي آيكو قيام كرناش اسكى مدت كو د سكيف كشبكا مبلغ علم واستغداد كوطاخطه فرماسيئ حبيكا مخالفين كوتهي اعتراف كئے بغیرحایرہ نهیں دویوں ہا ؞اتنے تقور ہے آیام میں میں مندر کیز تحریلا باگیا۔ اسمی*ں شک نمی*ں کہآپ المار دہم يطد سيحيفه والسيه طالبعلم تتقيا وراسيكه سائفة مي شوقين اومبنتي اس درجه كمه بيح ومين كعنشون مين شايدسات المحد كلفنط فشكل سوسف كعاسنه اورد مكرضرورمايت ش میں خرح ہو*ت ہوت*ا وراسکے علاوہ سارا وقت ایس حالت سے گزرتا تھاکہ کتاب نظر سے سامنے ہے او خیال مضمون کی تُرمیں ڈوبا جاما ہے۔ بمطالعہ میں آپ ام**ں درجہ بحو بوتے ستھے** کہ پایس رکھا ہوا کھا ناکونی ایم لِيجانًا لوَّا كِوْجْرِبْنُونِيّ - بار بإاليهاا تفاق مواكرتياب ديكينية ديكينيّاب سوسكيُّه ارصبح كومعلوم بهواكرزات كلمامًا ىنىن كىلاياتقا - مەرسىچكوائى جات آپ ئىجى ادېراد دېرىنە دىكىتە سىھە ئىپكىم بوسىئەجات اور <del>ھىيىڭە ئەسەت</del> تنفح ايك م تبنودي ارشادفر مائے تنفے كه مرسب محدامترين ايك منذوب مثيما رستا و آتے جاتے ہیں ملاکرتا تھا۔ ہم دورسے سلام ہو کرلیتے تقے گر مایس مذجائے تھے بچارے بہت تحب<sub>ت</sub> کی نظریے ہیں ديبية ادرباين بإماكرت شفة كربمين استفكام سيمكمان فرصستانتي ادريهي ذرلكتا تقالكبين مجذوب

J. W. Williams ينهنيس أمغول بيغ كئي مرتبه كمرابعي كركها ليحير كرسينة ابينة بإنخدمير ا المراكطاق من **والديئ**ے اُن من سنے ایک امرود الکیشخص سنے کھالیا تقاوہ نو میذوب ہوگیا دوسرا یوں ہی بعدتهم من زه داستری عبورد دا گر عبر رشا مگر دوسری کلی سے کل جائے تھے۔ اتيام طالبعلمي مير أهيئ ابني فورواؤمش كادبلي مين كسي يرمار مرفح الاثنين روسيه ما مواراك مامول تفيجا أشي مين آونجهي سوئلي دوني اور وآل تركاري وقت يرجو كجيدا آساني ست ملكيا آسيئ كھائي اوراً ستين اصلاح خط ياجو كچه على صرورت ببش أى رفعى - دبلى ميس أ بكوكنى كيميا كرا ورمهوا بنة أكمى روش اورا نداخ كو دكميكر ينتية يمثت بتاناا ورآ يكوكهما كابنا ناسكوا نامجي جا وكلاً J. 140 " أذا ہداور قتاعت پین طبیعت سے خود طمع یا حرص کرنی نة در کناداسکا سیکہنا بھی گوادا نه فرمایا ۔ آپ فرمایا کر ہے دہلی میں ایک شخص نے بناکر دکھلاتھی دی۔ایک شخص رې ژمذی میں بڑاہے مگرمیں نے تہجی دھیان بھی ہنیں کیا طالبعلی میر ليول توسني منبق ہے يا نهيں گئگره ميں جب آياا تفاق سے گئاب ہيں وہنے کا آ خفس کانا *ملکرفر* با یا **وه میرے بایس مبیٹے ہوئے تھے اُن**ہوں سے نسخہ کی نقل مانگی مہیں نجل کی ضرورت كيا تقى أنكونقل كمادياا ورصل كوائسي وقت بجيالة ڈالا اِسكے بعد غالبًا حضرت سنة بيريمي فرما ياكه رس سے ملكيا تھا طالبعلمي كميذمانرين ممجد يميرون أكروعظ بوتا لوآب أسكو شنية بمعى تصليكن اكرخلات نزع مامرااتر والابهونالة فوزا كمرس بوعات اويم يشرك لئے أس دعظ سينتفراوروا عظسے خانف ومكيسو بنجاب ـىمرتبرآسيغ فرما ياكه طامعلى كءزماندين مولوقيقتل الرسول دملي آئے اُن ـَ ہم بھی گئے وہ بیان کر رہیں ستھے کو'' لوگ بڑرگوں کے نام کے جانوروں کوحرام کھتے ہیں بہلا اِس فا ل كونسى جيز پرنگئي حبكي وجه سے أنتكي ما بيت ميں <u>فر</u>ق أكياا ورحرام ہوگيا - أورب ز د ہو گئے سے حرام ہوتا ہے ہو جبکی عبارت کیجا ئے تھی تو مدرجرا ولی حرام ہونا جا وا بُسُرُكُنُا كا بابن مجي حرام هونا جاميني " حضرت مولانا سے ارشاد فرمایا کر ہیں تو یہ باتیں، ورعبیب رکبیدیر ش آئی نقرریسے نفرت ہوئی اُٹھ کر جلے آئے اور بھیر بھی اُن کے باس منیں گئے ہاں ہمارسے ہم سبق ایک قادر تقے دہ اُن کے معتقد ہوگئے گرتھے بیارے بہت مجبولے بے وقوت ایک مرتبہ شاہ عب مغنی صا

تخارح

ناظرین کومعلی مہوچکا ہے کہ حضرت قدس سڑھ کے جا رہیں ما موں سے جن میں بڑے ماموں موانا ا محریقی صاحب کی صاحبزادی سماہ خدی بحی خالو سے ایکارٹ تہ قرار پایٹھا۔ مولوی محریفی صاحباندا قادر پر پس شاہ سیف الکہ صاحب نار نولی رحمۃ اللہ علیہ سے میت اور مجازے ہے۔ نمایت پابندش اور مادات میں ستا بھیے تقریصفرت خام اپنیوں میں اللہ علیہ دہم کے عبادات میں اتباع کرنے کا تو کیا پوہیٹ ا مادات میں ستا بعث کا اس ورجہ خیال مقاکہ دفیار وگفتار میں بھی بھی طرزی آپوتوہ دہتی تھی۔ مولوی محریفی صاحب کی بیوبات مشہور ہے کہ آپر جس چہزیے علی تبعلوم ہوگی آبطولی کی بغیر علیا مساوہ دارائی ا کواس جزی طرف رغب محمد موسائلہ المائی ہے خوال انسان موسائلہ اس جاعت میں ہے جسے اقا کے جان نثار خیر خواہ ۔ ایام غدر میں آپ ضدین کے ساتھ نہ سے بلکہ اُس جاعت میں سے جسے مندیم سے الرسے نئی خوش سے دو حصد کر دیئے گئے تھے کہ ایک دستہ آج میدان جنگ میں جائے گوگی دوسرا۔ آپ بخاط تعسیم ایک گروہ میں شعب مورئے سے گرشوق بنہادت اور مرک کی جان نثاری ہی تھاتی اور موانیکی تمنا آپ براس درجہ غالب تھی کہ ہر دوگروہ میں شرک ہوتے اور دوز انہ میدان جنگ میں جائے گئے۔ اور مورئ انہ اور مرک کی جان نثاری ہی تھاتوں ہوجائیکی تمنا آپ براس درجہ غالب تھی کہ ہر دوگروہ میں شرک ہوتے اور دوز انہ میدان جنگ میں جائے اور موسائل جی کی میں خوالے میں ہوئے کے اور میں شرک ہوئے اور دوز انہ میدان جنگ میں جائے ا

تے تھے۔ دل اشتیات وصال میں بیتاب ہو تا تھاا درقلب انتظار حصول بقاء میں بیجین ۔ دن اسى توين توارك قيف رقيف كيكهوڙ برسوار عماكتے دوڑتے باغيوں كو مارتے گزرجا آباورشام كو بِنْلِ مِرامَ خیمه گاه پر داپس آتے تو افسوس کونے اور بیف دقت رومبی دیتے تھے کہ ہائے بیز نا کارہ کیا ورى محبوب كے قابل ہنيں ہے آخر حبیدن حبّگ كاخامتها ورقعتہ ہذا ہى كا آخرى فيصله تقابش روز ولانامحدىقىصاصيخ فرجى لباس بهينا مهتيار زميب تن كئے اورغز دہ آوازسے فرمایا که '' آہ ا کیب وہ خوش ت بندگان خدا ہیں جاہیخ آ قاکی نزر ہورہے اور حیاۃ اخرو میں ان کر رہے ہیں اورا کیے ہم سرت ہ بی*ں کہ بدن پر*ا کیسنر خم بھی مذاکیا " اِس کلام کے بعد جب میدان کی طرف رخ کیا اور اوا ای میں ج<u>ائ</u>ے تشمه لوّا سپنو فا دارلؤ کرکو ُلایا جسکا نام بن زوتها (پیمنف کنگوه کارسهنه والااورمولا نا کا قدیمی تنخوام اِناهمای تھا) کونٹ میاں بندواول توسیھےائیپدہنیں کہ بیونت مجھے جال ہوگی گرشا پیس آج کی راوادی میں اہا ُجاوُل بِسِ اَگُرم سنے سے پیلے میں کچھربولوں اور بات کروں تر مجھے سل دینااور غش کو ہندا کر دفن کر دیڈ ُو**داً مُرَادِمُ مُعْجا**ســُ تُواَهٰمِين خون اکو دہ کپڑوں میں مجھے دفنا دینا جس میں میرادم شکھے" بیا <del>خرجی وی</del>ت فر اكر مولانا رحمة الشرعليه دولها بنه بهوسئة جنگ سعيو لناك خطر كيلون ليك اوروادير دارشروع كئے - پهره پر الغ تصرابه ومراميكي كيسكون وطمانيت اوريجائ وحشت وربيثاني تح مسكرابه ط وبشاست تقی بحلی کی طرح کو ندستهٔ اور مثیرتی کے ساتھ از ہرسے اُر ہرا دراُ دہرسے اِدہر کل جائے ستھے کیے بعد دیکرے ٔ وباغیوب کوشن کمیاا و**زمیسرے کے چرہ پر تیرسے کا نشانہ لگایا- بندو**ق کا فیر ہوناا ورگولی کا تکلکرحینا تفاکہ خو<sup>م</sup> بقى يللاً سنف ورسفرا خرت كالنفية كر ديا-مبندو کابیان ہے کہمیان کی آواز پیسوقت میں لیکااور سیدان جنگ ہے مھاکرلایا ہوں بوتد رہے۔ خون کے فوارے جاری تقیاد رہوش کے ساتھ اُبل اُبل کرزخم سے ہمکہ رہا تھا مگر ہیں ہمیں کہ سکتا کہ و دخون تقا بامتنگ کیونگر بسی خومشبومین سے اُس روزخون من سونگھی آج مک ایسی خومشبوسونگینے کا مصحصا تفاق تنهين موايولافاشيد كامزار والأزين بين قلعزلاني سنري حبيص تالي جانب حفرت مولا الم مشعدا حمرصاحب كي عرشولف السال سال كي تقى كرآب ك دادار و بجائه مرحوم البغي تربيت وسررسي فرمانة سنته اوروالده ماجده يرجئكا سابيعاطفت آستي سررقا مخمحقا ماموُون كالعاضر ا ابواكه كاح موجائے میں چونکے خطبیعنی منگنی اور نسبت کی تجویز سیطیمی بخینہ ہو حکی تقی اِسلامے دہل سے دہیں

ية حفرت مولاناشادي كيرمنسروع كيرشيه يبنا أرگفر مير باله ہسے نابینا نجیع میں موجود تقی صبکا نام چیز پاتھا۔ اُس ہجاری بے دنیائی رسم کے موافق کئے نِدْی آواز میں گیبت گاسے کاارا دہ کیا اور بے تصمصرعہ" گوندہ لاری مالن سہرا" نقره كونسنف كي حفرت مين كهال البائقي باختبارات استكما يك دهول رسية فرماني -سيراس بردهول كالكنائقا كه أسكاته شند بروك ألواسانب سؤككه كياسيها وركفرك حيوبه دولها كوئبونكر بيثنة والى حند بإكى طرف تُجعك يثب ادر تكفيميسون كي مخيعا دركه بيخا ورميخد برس کوں پر شکے پڑتے اور حیاروں طرف سے خوشا مدیں ہور ہی تقبیں کہ خدا کے واسطے بر دولہا کو کوسپومت جوہونا تھاسوہوااب بر*ٹگو*ئی کاکوئی لفظ زبان سے نہ <u>تکل</u>ے۔ مردا نه علسه مخل میں حب تشریف لائے تو نائع نے خطبہ پڑیا اور بانجیز ارسکہ میرہ شاہی کی مقدامہ کا تصفصات انكار فرماد بااوركهه د ماكه م ياسقه بوحيد كأتحل نرجوسكول كا-حضرت كيخسر حبناب ولوى محركقي صعاحب تفاق سے وقت کیاج موجود نہ تھے رشتہ داروں کھارت كحاصرار يأنبو ماننا يراا ورمانجزارهم بريه بعد تصل بی حضرت مولاناته کی ا بلید سے تجب دئین مهر پر صفاء و ترمیت خو د معان فر غاكبش قلب كوكلى احت خاس بهوئي حضرت قدس سره كي المبية كبيم صاحه للرعليها كي عمر نخاح كے وقت پندرہ سال كى تقى كيونكة حفرت جہرسال حيو ذ ِ نَخَا ح کے بعد حضرت مولانا قدس مترہ کو کلام مجرید حفظ کرنے کا شوق ہواا ورا س درجہ تر ہاکہ آپ ئتاد بنائے خود عظازاشر ع كردما اورائس زمانه ير حبكوا بل دنيا يوں كه دسيتے ہيں كه ير بهنا بالا مصطاق ا ركورياجا تاہے آپ حافظ قرآن بوئے۔ حفرت کے جدی مکان مرحس جگهم ہوقت باور حنیا نداور زینہ ہے (عز ر دیرا کی کولٹری تقی جیکے آگے ایکے مختصر ساجھ پٹر ٹرا ہوا تھا انٹسی میں تمام دن آپ بیٹے قرآن " برسيته رسبته سقع نماز كمعدقت كلام مجيد ريده مال والكوائطة كترسيه موت اورسيد مين أكر بإجهاء

غازا دا فرماتے تھے اور فارغ ہوتے ہی چھیٹر میں مٹبیکر کلام الشدیا دکرنا شروع کرویتے تھے آخرا سرلاز وال دولى مالامال ہوئے اورمبارک ما درمضان كى تراوىج بين امام جاعت مبكرمحراب سنائى -چرنکہ خداطلبی کامٹوق اذلی قلب مبارک ہیں جومش مار تا تھا اِسلیے اُ کیرسعیت ہونے سے لیے سطے كامل كى لاش بوبئ اور فلوب كو يؤركى طرف لاسنة وا. اورخدا بئ مدا دسے آپ سے تھانہ ہون ضلع تنظفر نگر کیجا نب ُرخ کیااوراُس یا مُلاد نعت سے دمنوں کا بهراورك المبكى طلب بيس سلاطيرني نياكو تحبت وتاج جيمون ادرماك مال كوخيرا وكمناآسان علوم اواسيه

بازارعشق وسُوق تحبّت كے جان فریل 👚 تیكیں كہ حیل حیلاؤ ہے دنیائے دُون كا حضرت امام رتبابئ مولا نأكنكوبي قدس بتروكو قاسم العلوم زبدة الافاضل مولانا المولوي محرر قاسم انقطانبعلمي سحازما زمين حيارسال تك اس درحلِقلق طِره گیا تفاکه فلک علم سے دونو شمس وقمر گویا جسم وروح یا گل دبو کا علاقہ رہکتہ اور كيب حبان دوقالب كانتظر بنه بهوك يخضه يحضرت مولانا قاسم لعلوم كوجزاب شيخ المشارئخ قدوة العاأر حضرت حاجي الدا دانشرش وصاحب رحمة الشرعليية سي ربط نسب بهي تقاكيو كما للحضرت كي نانهال قصبه نابؤنةاورمولانا مرحوم كے خاندان میں تھے حضرت حاجی صاحب کی نہن تھی نابؤنہ ہی میں میں وتقبيس إيسلئه مصنرت اكثرنا توثيث نويت لاستة اورمولا نامحدقاسم صاحب ومولا نامح يعيقوب صاحث نوك مضرات حاجي صاحب كي فوست بين حا ضربوت عضا الملحفرت كاإن دولول بو ممالان جمينيتان مائط بجنين سي مين غابيت تنفقت اورنهاب محبت داخلاص كابرتاؤ تقعار كبابب كي جزیندی دولزن حفزات کوانمللحضرت ہی ہے سے سکھائی تھی جیکے بعد دولوں صاحبوں سے اپنی ملامی فی کتابوں کی جلدیں خود ہی باندھیں اس تعلق کیا گئت اورازلی ارتباط قلبی سے باعث حضرت مولا ما العلوم نے وطن سے دہلی آئے: اور دہل سے وطن جائے تھا نہون کی حاضری اوراعلعمنرت كى زيارت كوا بنامعمول بناركها تفاالللح عزت بهي حبب دلى تشريف لات توحضرت مولانًا مملوك لعلى

حب کے باس قیام فرماتے اوراُستا ذاکل سے رسٹ پیشاگر دھبی زیارت سے بہرہ یا۔ رت بولانا قاسم لعلوم اینے بمجاعت طلبہ ہیں اعلیمفرت حاجی صاحب رحمته الشریلیے کے کما لات علیہ فر عليه كانذكره فرماتے اورخوارت وكرا مات كے اظهار و بيان سے آستا نهليه كی طرف ترغیب ولا ياكر ستے تقيغ خصوصًا امام ربّا بني مولا نازمت بداحه صاحب قدس شره سه جونكه جلوت وخلوت كي شركت هخ كهبت ېى خصوصىيت كاذك<sub>ى</sub> بوتابلكە يىكى كەشىش تقى كەحفرت مولانا بھى تىسى مقدس ياتھ يىجىت **بول** -ا مام ربانی قدس متره چونکه بریدای ا<u>سائے ہوئے تھے ک</u>قطب وقت اور شیخ زمن بنیں ا<u>سائ</u> شروع ہی سے خداطلبی اورا صول گفتر معنی تقدون وسلوک کے مگال کرنے کا شوق آپ کے قا میں حاکزیں تھااوراَب بیاہتے <u>تھے کئسی ص</u>احب فلب کیم ہاہمرکا دامن مکڑیں گر**جو ن**کساکی فطرفی ت واستقلال نے آیکوشوق میں اس درجبه غلوب نهمو سے دبایتحا کہ طبع سے افلینان کی حا ئے بغیرسی کے ہاتھ بیع ہو جائے اس لئے آپ المحضرت کے محامد وادصاف اور مناقب دفضاً کڑ خاموش ہوجائےاورقلب کوٹرٹولاکرتے تھے کہ اندرون کسطرٹ میلان کرناہے۔ عليحضرت عاجى صاحب ممة المشرعليه كي سيع بهلي زيارت بوحضرت مولاناكو على بمولي أسكا مُذكره خود حضرت ا مامرٌ با بن نے بار ما فرما یا کر حب میں اور و لوی محمد قاسم صاحب بلی میں اُستاد دھمہ انٹسے میں میں يتصيما دااداده تتم تثروع كريئه كابهوالمكبن ولاناكوفرصت زعقى إسلئه انخلافر ماستدعقص بالآخريس سنعا باكة حضرت بهفته مين دوبابصرت بيرا ورحبعرات (ياجمعه ) كوثريا ديا يجيجيج خير مينظور موكمياا ورعفته مين دو ہونے گئے تواس سبق کی ہیں ٹری قاریقی ایک روز ہی شبق ہور ہا مقاکدا کیشخص نیل سنگی کند سفے برقتے ہوئے آنجے اور انکو دکیکر حضرت مولوی صاحب معرتمام تعمیع کے کٹرے ہوگئے اور فرما یا کہ لوجھا نی صاحب مثا المع مع احب صاحب سنة ورحضرت مولا أين تحبيد خاطب موكر فرما ياكه لو تعالى يرمث يداب بوت مهر مو كا'-مجهيسبق كابهت امنوس ودااوريس ميزمولوي محدقاسم صاحب كماكن بهئي بياجعاحاجي آياجا داسبوسهي ليا" مولوي محدقات مصاحب كما ما بالبيات كمويرزيك إلى الواسية بيل السية بيل السية بيل كم المرحمي كم لهي حاجي ٻمير موندينگي " اول زيارت مجھ مُن وقت جو بي تقي اسکے بعد سے عضرت حاجي صاحمہ اہم دولوں کا حال دربایفت فرمایاکرتے اور ایوں کھاکر سے تھے کرسارے ملام جلموں میں وہ دوطالم علم (مولاناً كَنْكُوي اورمولانا ؛ لوتوى رهمها الله) بموسنه إسعلوم بموته مين اورس

الحق گوصفرت مولانا الميلحضرت كي زيارت كريجي تقع مگرج نكه رشيخ المندحضرت حاجي شاه عبار فغني رسيحضرت امام رتباني بخصحار تهي طريقي اورعلم شريعيك ككماركيا تعااً كورماضري كا بھی اس گھربلہ دربلہ میں زیادہ اتفاق رہا سلئے آپ کا دل بعیت کے لئے بھی ادہر ہی تھیکتا اور ہی ہی ی ہو تا تھا کہ طریقت میں تھی ہے ہے ہیں اسٹا ذکا دائن کیڑا جائے جیسکے جا سع بین انشریعیت و *ہولاقی*ت ہمہنیں ہےلیکن جونکہ شیٹ ازلی آپ کے لئے دوسری تجزیز قرار دھے کی تقی اِس چېجېور<u>ت ق</u>ىچنانچنا كېواس اياده ميں اِس درجيځنگې هې نه آنۍ كه درخواست *وسعى مانځ*ېت ميوخويا كايراني خا ا یک مرتبه آنگوانسی زمانه طانبعلمی میں موفانا قاسم بعلوم اور حید دیگرا حیاب کے ساتھ تا نہور ہے: كالتفاق جواا ورسارك تحبع بيئسج مين قيام كياا تفأت سيما يكاجونه برلاكيا اوركوبي صاحب إينابتها چھوڈکراپ کے تعلین ہیں گئے عِشا کا وقت تھا آپ اوراپ کھا مباب جونہ ہی کی ملاش میں تھے کہ علىحصّرت حاجي صاحب تشريب لائے اور فرماياكر "برلا مواجوتة بميں دكھا وُ " چينا بخيرحضرت بولا ناڭنگو ہي خود ہی اس جوتہ کواٹھاکراعلیحضرت کے مایس ہے گئے اعلیمفرت بنے جراغ کے ساسنے دیکہ کر فرمایا '' یہ تو بحسن حضرت مولا نامحورقاسم صاح<del>ت ك</del>ے سامت<sub>ى د</sub>ى بى<sub>س</sub>ا كيب اور كامتحاليكو. ا<sup>ور ج</sup> اجنبى تقاكه بليحضرت كوأس يصطلت كبيعي نتعارف نه هوا تتعاسبه بليجضرت كيهيلي كراست بمقى حسكومولالك ٔول مرتبہ دیکیمااور عقیدت کے ساتھ دلکی شش کا باعث ہواگو پاسسا ٹھوسال تک تعمیر ہونے والطایتا فل کی اسوقت بنیاد رکھی گئی اور عربیر کی بیج دشرا کاس ات میں سودا شروع ہوا يا اواس فتم کے وگرخوار ت ما دات اُدکشف وکرا مات سے دیکینے سے صفرت ولا ناکئے تیجہ ت ادرارا دت بالحصن كے سامق طبیعی تحریم مرآب سے سب تاریم رونقا دِنظر بنے فاریج صبا منزا ورشربعيت وعلم دين تتضملة بك كوني فيصله نزكياكه كهاب حانا اوبسكي غلامي اختيا كريي جاسئة نتك رآپ منگره *تشریف لاے اوری تعلل شار کیطر*ت سے طفر وحصول مقصود کے اساب خور کو دمیتیا ہمیے خرت ا مام رّبابیٰ قدس سرّه سفا ک**ی مرتبه خودیهٔ نزکره فر**مایا کرمب میں دہی ہے چ**رد کر** فارغ ہوآیا ایک د<sup>ن</sup> ورس بيضاموا كجد لكور بالمقاكرا كيب بزرك تشريف لاسئا ورمير سيساب س ب آكبير سيموت ين لكهته فكهنف نظرا ويراثعا بئ لواكب بنواني صورت بزنگاه برى قلم بو با تقه ستعد كه ديا اور درما وت سياكم

رت آپ کون ہیں ؟ آپ سے فرما یاکہ میں ہوںا مدا دا ملنہ۔ میں بیسنکر (چونکہ اخلاق حمیدہ شن حیکا او ہلی میں بہلی مرتبہا ور بھا نہ میں شے وقت دوسری دفعہسرسر*ی ڈیارت بھی کرحکیا تھا گوصورت* ذھن میں تھی نه تمتی ) اُسی وقت اُنطاا وزر صافحه کیا - جیسا میں ادب اور تفظیم سے پیش آیا اُس سے زمایہ ہوالیج ضریب خلق وكرم أورتواضع ومحبث مام رُّبًا بن قدس سرَّه کی غالبًا علیمفرت سے تبیسری ملا قات تھی اس زما نہ میں المیمفرت حبب کنگوہ بلقص مر"ان<u>ی س</u>یرسرسی مینی کی صاحبزادی دالده حافظ محرکتیفتوب ت نیک اور عنی و بارسا شخص سقے بنگی پر بات مشہورہے کہ استدار ملاز ایزروی کیے، ائة نهايت درجيم تبت تقى اوزم ديثه بسيعقبدت تحصه عفرت قدس سره کی تنظیم کیا کرتے <u>تھے</u>۔ قدس سرّہ تعلّم سے فارغ ہوئے کے بعلاعلیم د تدرس رون رہتے تھے گرجی جا ہتا تھا پڑ یے دروازہ تدرئیں کھولا ۔ مولوی س سے دینیات کی تصیا ىى بىر بىرىرانادىا بونىغيال أبهراا وروه لۆكرى بىچور **جيا**رگنگوه<sup>ح</sup> كيے لئے انعام حذاوندی تقالس کوچھی تامل ہنیں فرمایا اور مولوی مومن علی صاحبے بشرح جامی ٹر بھانے لگے ۔ اِنتیں آیا میں یہ اتفاق میش آیا کہسی جیٹ میں مولانا قبی**غ محر**صاحب کی ا نے اُسپریائے تقدیق وتقبو بیج تحریز مادیاکہ

خبارًا حادب اسطنعلغ طني طال بو گاقطعيّت كاثبوت وشوارب "حضرت بولانا شيخ **حر**صاحب ممترالله بي نغرسيجو بيرخر رگزري نوجوش غضب بين بتياب ہو گئے كطفل كمرت بنج ميداد دكرنا حيا بايشي حالت غيظ مر ہے مطلب کی تائید میں ایک رسالہ کارسالہ کلیہ دیااور هفرت مولانا کے باس تھیجد با بھولانا نے اُسکوا میں طرح وكمها تكرحو ككيسوائ أل حاديث وأنارك ذكراوراسا دكيفسيل كيجن مين بيضمون واردب اوركويمي زمعا حالانکیولاناخود ہی محرر فرما ہیکے تھے کہ یہ احاد میٹ اخباراً حاد ہیں۔اسٹیئیٹبت علم طنی ہیں بس اس سالہ کی ٹیٹت پر کقر رفز ہ<sup>ا</sup> دیاکہ' میں بنے نراحادیث کا انخار کیا نداسکا دعویٰ کہ بیضمون ثابت نہیں مأسيحاوداب بيمي كهتا ہور كەرس كېت كى حلما خباروار دە آ صاد ہیں ان سے صفه ون كی قطع يونكر ثابت ہوجائيگی جوميراشبههہ ہے اُسكارسالہ ہیں جاب نہیں اور جو آصادیث مذکور ہیں اُن کا میں مشکر نہیر اس کے بعد پیشعرتفاں وہ طفل کا گرے کہ جو گھٹنوں کے مل جلے گریتے ہو بہت سواری میدان جنگ میں مفرت بولانا شيخ محيرهدا سبغز مانه كيزرك وصالح تنفس باليحفرت حاجي صاحب كيريجاني مراكب لطاب الله زا و كفليفه مجاز تقر مم علم كاغلبه تقااور علم كه لئة تفقه لا مهمين غلطي وخطام يعفوت صروری نهیں اسلیحقیقت میں اس سُلہ کے اندر چیکے اور لغز ش کھائی او ہرحضیت مولانا قدس سر ذكى الطبع وفقن- فأرغ تتحصيال وبغلامه بوين كصفلاه وصات كوسخرر وتقريرين بيبال جواطب بيت تأزه علم اورسب پرطره بیرکزی بات کے اندرمناظرہ دمیاصفہ میں د دلیراور نثر اسلے آپ کا قلم نزر کا ورح باحذصاف لكدباحضرت بولانا شيخ عمصاحت مسل مسلدكا توجاب يومكرس كمه فلات كمقا إسلئے نہ دیسے گرمولا ٹاکالکھا ہواشعر حوکہ زیادہ ناگوارگز رااسلئے ٹیفا ہوسئے اور حرکیجہ زبان برآیا کہا جن انگه زنسکایت بھی کی ک<sup>ور</sup> میرے سامنے کا بیدا ہوا بجیہ مجھ فعل لکہ تا ہے" حضرت امام تابی قدس ہے <mark>۔</mark> ا مولانائی یاتقررُسنکرحِاب دیابھی کرمیں سے آئیوطفل نئیں لکھنا بلکاسے آئیولکھا ہے آئی وشعر **میں تعرفیت** وارہن جن سے لغزیش ہوگئی کے تاخی کا ازام تو مجمد عامیر نمیں ہاں اس سُلیم آئے ساتموی بوا فی هنیس بوااسپرآپ جوکیو کلی نرمازیں دہ سرآنکھوں ی<sup>ی تن</sup>یکن بولانا شیخ **محیصاحب کا دل میں می**ٹیا بهواحفته ردخ بغوا أخر حضرت امام رباني كالبتدائي عالمانه جوش وروه مولويا يزعلمي زورسبكوهميت دبن يكت يا اصلاح نفن كامقدمه اسكامحرُك بُواكداّب خود مقالهٔ جائين اورَسُنُله كي زبابي نقرريب فيصله فرماوين

اتفاق ﷺ برات کی *شرکت ایل کو*رامپورجا ناتھا اسی سفرکوسفر باحضا نیکی نمیت آب سالهمراه میرد آ ارو ہات فاغ ہو کرسکان زوائیں جنے بکواطلاع کے بئر بغیر تھا نہون دوانہ ہوگئے اور چینکھینے کمنٹہ کا کام سیجھے تصاب يخ بوره مارچهي مينه و يُصفر بس وي سامان سفر ها اي بوره ويارچهي مراه نه تقا-چىجەدىن كھافذا وررصائے حق تغالیٰ كے حال كريىغىيى فرمان بردارضعيف ب ر نی *جا ہے۔* صرت مولاناً کنگوہی ہے م<sup>ی</sup>س سے خفلت ہمیں فرما ب<sup>ی</sup> تقی عور دخوص **مبی کیا تھا قور** فاره فرمانے سے بعد تھا نہوں کو کاربرآری کی مگر سمجھ سیکے تھے اس ۔ إس سفرمناظره بيب نيريش دهيبان تتفاكه اليعضرت كي زيادت بهي بهوجائيكي اورسوقع بهوا توغلامي كاشوت طاهر کروں گا ہے گرفہول اُنتدزہے عزوشرف ﴿ المليحضرت فاروقي ننسب فني المذيرب حقيقت آكاه معرفت دستكاه حافظ كتاب ملترب والمسلخ افتحارا لمشايخ الأعلام مركز البخواص والمعوام نميع البركات القدس ييظهراله يوصات المرضية ععدك الم لالميته محزن المقائق محيع الدقائق سراح قرانه قدوة أبل زمانة سلطان العارفين ملك التاركين غوث طاهري علم شربعيت ميں علامہ دوداں ورمشہ ورزماں مولوی نہ سے مگرعلم لدنی کے جا ارأسته اوربؤرع فان دايقان سعه زبيهات سيرسرتا بإسراسته شيخ دقت قصبه بقائه بهون خ مجابدات ورباضات اوهليل طعام ومنام اورسب متعظر برعشق صن اذلي جاستخوان يك كوكملاريتا ہے جبکہ باعث آخر میں کروٹ تک بدلنا دشوار تفاآپ کا دل عشق منزل ہروقت نشدلقا میں مرف لتحاقيا م غدرمين قصه ضا د دانزا بالبغاوت كه زمانه مين مكة عظمة يجرت فزما يُوسعُهُ اوركل جوراتهي سأل التين مهينه ببي**ن دو**زگوشه ائه عالم دنياكومنور فرماكر بازه ياتيره حبادي الاخرى محلسلا يتجري ورجارتين لوقت اذان صبح اب، تحبوب عقیقی سے وال ہوئے اور حبنت اعلیٰ (منقبرہ مکہ عظمہ) میں داری کو ا لى قبر كے مصل مدنون ہوئے - إطاب مشرزاہ دھل انجنة مثوا، -المبعضرت كقرمة وتنحال اورموروفي جائدا ذكامعقول حصد بائت بموسئه تقع جو نظا برانعال كزران

سیشت کے لئے کا نی ووا فی سا مان تھا مگرآپ کا قلب لیم چونکہ بالطبع زیر و توکل کا شیدا پتھا اِس لئے البيخ ابنی ساری جاندادسکنی وزرشی این بهانی کے نامنتقل کر دی اور سجد کے حجرہ کوسکن بنا پیاتھا۔ المليعضت چونكهزا دييفمول كي دسيت اورگمنامي كے ساتھراتا م گزاري كي جانب بهت راغب 🛎 بشهائيغ أبكوجميا ياادع يلحدكى وكميسونئ كواخفاء وكتمان حال كاسبب بنايا مكرته مشك النت ك غو د بوید نزکه عطار نگویهٔ اسپنهمپائه کبهبپ سکته تقیه خدای مخلوق بے جبه سانی کوفخر سجهاا ور باكه دين كااسيتمذ ماز ولادت سيرحال رياسيء ثربا ومساكيين ورعوام الناس طالب دير نبكي بندون كى آيرشروع بهو بى مجبورًا متثالاً للامرآب لهالبين كومبيت فرمات أولامشركا نام سيكهن كيله لى خلعت كى رَسْتُكِيرِي فروائے تھے ۔آخرطالبین کا بجوم دن بدن رقبہتا گیاا ورآپ اُسی توکل چے خوان رہمانوں کی پزیشی صیافت فرمائے رہے یہائتگ کرا کی بھارہ سے آگے پاس **بغا** باكه مورونى جائدا دآپ نتقل نرما جيكے نو د توكل ريعبسرت و فقرگز دان ہے بھيراً سپر مهالون كي سافرونگی زیاد نی گوآ بکو بارند معلوم ہو گرمیری غیرت تقاصد نہیں کر دی کہ اس مِیشُم ارتبی کروں - اِسلطُ آج سے جیتے جہان آئیں اُٹی اطلاع غریب خانہ رِفر ماویں اُٹا کا دوبؤل وقت يهال سے أَنْيُكًا - اول تو اعليٰحفرت نے انخار فر ما ياکه نهيں مير ب محمان ہيں ای حکمة جھم ہی برحق *بڑنگر*اً خرمعا بی صاحبہ کے صرار کے سبب جو محصن اخلاص سے ساتھ تھا آپ سے قبول فرمالیا اورائس روزسے مها نزر کا کھا نا دونوں وقت و ہاں سے آنے لگا۔ الليهفنت كي مهاوح كاحسّ اغتفاد اورمخاصا زبرتاؤ تغاكه مهابؤ كاكها ماخود بكابي تقيير الهمان كيمناوقت آينے مسيم كم يحتى تنگ ول بنوني تقييں۔ ايك دن اليحضرت مے خواب د كيمياك بمعابرج آب کے مهانوں کا کھانا کیاری ہیں کہ حبناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وہم تشریف لا اُورَآ کِی بِمِا جِ مِسْفِرِ مِایا کُرُو اُسْ مُدُلُوا سِ قابل مِنْسِ که امدا دامنْد کے مهما بور کا کھا ٹا بجائے اُس الهمان علماء بين أسكه مهانون كاكها ما مين بجاؤل كا '' أعلى مفرت كى اس مبارك خواب كى تقبير حفرت المربّابي محدث كنكوسي قدم آپ کے بعد حیار دائش عالم سے بنوٹ جو دت علماء کی آمرشر وع ہموئیا مطلبحضرت کوعلما وکاشیخ وراہبہ

میں وہ رتبۂ علیا حال ہواکہ جبی نظیر دنیامیں سلفًا، وضفًا شایدایک دول سکھے۔ اِس رویا ہی کا مثرہ تھاکتخبیٹا سات آٹٹرسوعلماءسے زیادہ کالمجھنرت کے **مریوس** و ذلک فیفنل الشروتیہ من بیشاء الشرذ وفضل لعظيم (تعض روايات سيمعلوم بهوّاب كالميضرت كي تعلوح شيعه غرص فرض امام رتبانى قطب صمرانى حضرت مولانا زسنسيه إحمر صاحب قدسر د اخل ہو ہے ہی اول سرمحدوالی سجد میں تھے دیکھا کہ خطر کی نماز ہو تکی ہے اورا میٹم حضرت اپنی سادری وت قرآن مجيد پرستنغول ہيں حضرت مولانا حاضر خدست ہموئے اورتم 'لاوت بر يرمبيه گئے -اس ہےقبل غالبًا ايک مرتبہ دہلی اور دومرتبر کنگوہ اورا کپ مرتبہ ت تفوزی در سے لیے تعازم بالخیفرت کی زبات ہوئی تھی بیانجوملک واٹ تھی تکوول کہ مااتجا يطن برعلنجضت كامهمان بخلصاخرى كاعمر ميرمين أكيوبهيلاا تفاق تفعالليحضرت نهايت بهي كريما نا فعلات پیش آئے اور غایت درجہ خاطرو مدارات فر مانی اور در ماینت فر ما یا کہ بیسے آئے مناظره كاقصدنطا مركما كالمختفة سننجواب ديائكا بإابيهاارا ده مذكرتا ميال ده مهابس بزركم لبر مباحثه كالتراسي مكه فيصله موكياا وزحضرت بيهمكرخاموش بوكيجة كأعضرت آب يحيرتيه ہیں ایکے بعدا دوراً دہر کی ہاتیں رہیں ا درآپ سے سوقع یاکر ہالفاظ سناسہ ت کی۔مهیمضرت اطاب ملته نیرا ہ سنے ما دت شریفیہ کے بعانت ببیت میں نامل ہی نمیس فر ما یا یا دق کوامتوان کی کسوٹی پر کئینے اوراعتقاد وشوق بڑیا ہے '' ئے ۔ تباں سوائے اخلاص وشوت کے کیا تھا تعلبیت کا جامہ پیننے والاا کی صبم تعاجور تالیا بنام واتفا نخزت علم وكبرمولومت نام كومعي زمقى ا درج كورتقى دوميلى مى مغتلور كل حكى على يسر نتجرا تحان بيمقاكه جتناا وبرسعا نخار مقااشي قدرا وبرسعا مرارا درحبقدرأس مبانب سعم تنغتا كابرناؤتها اوتنا إى إسطرف مصاحتياج واقتقاركا اخلار جونكريران عظام بمبيشه طالب صاوق اورجونهاركي ملأش يد رہتے ہیں اسلئے انہیں امتحان والے درتین دن میں صربہ ولانا شیغ محدصاحب رحمتها فلسر علیہ سے طرح طرح معة أكبوا بن طرف مأل رتاجا بالكر" ما جعلنا ارجل من فلبين في جونه" صاحبدل كاليكه دل چونکمهایک کا هولیا تفا اِسلئے زمیرنامقا نهراا درثابت قدم کوه استقلال سے پاؤں اندیمسوس استانهم باب ربک عبک اور امدادید دربارگر بارس عم سجه عقد اسك منزگف عقد نه دُسک مینا فی آی

ا مين حفرت حا فطر محديث ما حرب شهيد رحمة الشرعلية أي سع أف كاسبب و وحال ، تواینے بے اختیار فرمایا که تر جرم دل کامیلان ہے وہ قبول نہیں کرتے دوسے اپنی <del>ط</del> ے' جناب جا فظصاحہ دلاسا دیا اور فرمایاکہ اہمی جلدی کیا ہے جندروز تھیرو الات ديكيو" أخرجب! كي مختگي برطرح ظاهر بوركني توجناب حافظ صامن ص نے اپنیھنرت کمیخدمت میں سفار مٹن کا اجرفتال فرما یا اورتھا نہ کی حاضری سے دوتین روز کے بعداً م اربعمیں المحضرت حاجی صاحب کے باعقر بعبت حال ہوئی۔ حضرت مولانا قدس سردارشا ونرما باكرتے تھے كہرب المليفنرت كے دمت مبارك رمعت بہو۔ با تو میں بنے عرض کیا کہ حضرت مجیسے ذکر شغل اور محنت ومجا **برہ کچر** نہیں ہوسکتا اور ندرات کو اٹھا <del>جائے</del> تِيْمِتُم مِنْ مائدةُ مَا يُالْجِهَا كِيامِ صَالَقَهِ ہِے" إِسْ مُذَكِّره رَكِسى خادم يو وريافت كياكہ حفرت ساہوا ؟ تواکب سے جواب دیا اور عجب ہی جواب دیا کہ تھے مرتومرسٹا القصد حضرت مولانا قدس سرة منطوري شرط كع بعد معيت ہوئے اورا علیحضرت نے آگہو ہارہ ت علیحضرت سے وہ چارہا بی جسیرآب استراحت فربائے بیتھے اپنے ملینآ بالميحفرت سسبعمول أعظيه لوحضرت مولاناكي تفي آنك دواز ده شبیح کا ذکر کرلزمیکن قدسی نفست شیخ کا میساز دسینه اور کام کرا کیسنه والاسر *برع*النفوذ فیصان <del>بیما</del> مى بناا ژر كه يكامقااُد هر موثر قوى التاثيران مرمتا تزكمال درجه كا قابل ماثراور دو نوب بالوب بطرة ممبرة والقىال بېلاكسىطىمكن تقاكة عنرت مخدوم قدس سرّه بسترىر بلينة رسېته يا نيندآ جا تى- د وجار كروْمير آینے ضرور مدلیں اورکسی درحبرمیں جا ہائجی کرنیند آجائے گرحق نقا لی کوآپ سے جو کا م جندی روز لعد ب قریبراسی نهلی رات سے بیدا ہونے مقدر سفیس بنراب کی آگھ دکھی اور نہا اس ناگوار دمضطرب حالت الطبحاء وتفلنب كيمحل بروستكما خرخودي استطفه وضوكيا اورسيرين ليفيز الائے-ایک گوسنے ہیں علیحضرت اپنے کا م میں شغول تھے دوسرے گوسنے میں آپ جا کھرے ہتر-برنيت تتجدبوانل ادائحكه اور ذكرنفي واثبات بالجرشروع كرومار حضرت قدمس ستره سنغ هبوفت إس قصه كاخو دّ مذركه وفرما يا توبيع بالدشا دنر و أكواً شر كارمير سنة ذ

لجمر شبروع کمیا کلاا بیھا بقا بدن میں قوستہ تھی صبح کوجب حاضر فدمت ہوا توحفہ ت فر ما<u>ین گئے</u> کہ تم<u>ہ</u>نے ترا پیا ذَرُکیا جیسے کوئی ٹرامشات کرنے والاہو" اُس دن سے ذکر جرکے ساتھ مجھے بت ہوگئی کھیم چھوڑنے کوجی نمیں جا ہا ور نڈکو ٹی وجہٹر عی اسکی ممالغت کی معلوم ہو ئی ۔ بيربيلاصلة تفاجموشيخ كي زبان سيع تفاول نبك غيبي بشارت نبكرآ كيوا كيه بثب كي قليل مجز مهواجسكاا د ولخمثره ميرتفاكة با وصال حضرت مولا نا قدس سره باردشيج نجله درگرمرا قبه ومشاغل سے اپنی ماکی آوا کے ساتھ ذکر فرما تے دہے کہ جب کوچرہ کے بایس بیٹینے والانٹس سکتا تھا بیقتضائے <del>احب لاعال مادی</del> <del>علیمالحدیث حذاکے نز دیک اس ذکر بالج</del>ہر کی کس درج<sup>ر</sup>مجبوبہیشے کیٹ پرگی ہوگی جبکی بواظبت ابتدا د<mark>ی</mark> أبرى سے انتہائی ساعت تک رہی ہو ہ فأظرمن إحضرت بطب لعالم قدس الشرسره كيه اس وقيع الشان فقره كود وباره الاحظه فرمائير چوخادم سے دریا فت کرسے بڑا کی سچی زبان سے طاہر ہوا ک<sup>و م</sup>یھر تؤمرسٹا '' صفحہ مستی پرآب زر۔ لكهفا وربع دل يقلم اذعان سے كنده كرينے كے لايق ہے حقیقت میں حضرت بولا نا سنگے بورمز ، مضاميغ تغنو نمو مار ديا بهوائونف كو ملياميث كردياجس ماك زام مسيكيت كا فصد كيا مخداتس مرسيمة فْنَائِيت حَالَ كِي اوِراسِرَاكَتْفَا مُركِيا لِلْكِهْفِنَا عَنِ الفِنْايِرِيُوسِيْجِيَكُمُ ابِنِي فِنائِيت سيءَ هِي تَجْيِراوِرْ فَا تَخْ محض بنكيئةآپ سے صفائيش دل عشق منزل كاتيز ريداز برنده آستا ندا ديد پريساپه آي كاايسا سقيدوگرفيار سالاسه كابكرا مواطيريا قفس بين بزريوا جالوركه باوجو دُّهُركة نقاضون اورا قارك باربار بلاول کے آپ تھانزسے باہر نہ تکل سکے اور گوصا ضری سے وقت قیام کاطلت تقید با خیال نہ تھا گرد ل کے بالتقون مجبورا ورقدرت كمصه دست تقدير سيمه عذ ورعيِّه لوراكر نايِّراا ورروز مهي رياكه آج بنيس كل ملاجأ وتكا اوركل نهيس يسول حيلاحاؤ نگا- اگركيمي او مرسته اجازت كي طلب مو فئ يتراعلنحضرت كاپيرجواب تفاكه علي ا با نال بنیس کل مهی اوراگرسی وقت اُ د جرسے استفسار ہم اکد کب جاؤ کے توحیفرت کی طرف سے بہ جواب تھاکہ آج ننیں کل علاجاؤ کئا۔ نرائی جانے کوئی جاہے نڈا کٹا بھیجنے کورل جاہیے۔ الفت كاحب مزاہ بحكم ہوں وہ بھی در دمند 💎 دولوٰں طرف ہوآگ بر آبر لگی ہونی عنتق اول در دل معشوق بيدا ميشود مسر گرنسوز دشمع سمّے بروا منسشه پراميشور بیانتک کرا کپرمبیت ہوئے اور ذکر بانچبر کرتے اکیے ہفتہ گرزا تفاکرا ٹٹریں دن ہلٹے غیرت شیخ العرفیجم

طَا ہوااورواقع ہونے والی عَنبی سِنارت بایں الفافط صادرہو بی کر''. ت حن تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ آپکو دیدی آیندہ اسکوٹر ھانا آپیا کا م بالعالم قدس سره ارشاد فرمایا کرتے تھے کرمیں اُسوقت بہت ہی تعجب ٰہوا ک تے ہیں وہ کونسی چیز ہے جواعلنحضرت کوحق بغالی نے دی تقی اور شحصے عطا ہو دکھ لموم ہواکہ کیا تھا ؟ یہ پیلے معلوم ہو حیکا ہے کہ حضرت مولا نا کا یہ مفرزیادہ ترینبیت ہے اوراً دہرگھروالوں سے شدید تقاضوں رتقاضے کیونکہ جو دن گزرتا تھا' له حضرت مولانا کااصرار تفاکه آپ تلبیف نفرماوس سیجھے آبک*ی ت*کلیف محفرت کادل بیجا ہے کہ حما تنگ بھی طاقت یاری د ے خالی کیفی سیجیے اور جھی آ گے جیلتی رہی۔ علنحصرت کی پدرا پزشفقت اورسا دگی۔

ہونے کی دحبہ سے ذریعہ فالے دین و دنیا ہے گرا سکے ساتھ ہی یہ قدر مہمنت لزوم بجا۔ ب سے دل محروق بول رہے اور عزت کے ساتھ کلفت کا سبب ہورہے تھے اِ تھاکہ نہ امام ربا فی حضرت مولا ناقد س سرہ غایت ادب سے باعث مسواری رسوار ہوستا نظائحضرت اسيغ لا ڈسلے روحا نی سیٹے کی درخواست پوری فرماکروایس ہوتے ہیں ہیا تماکئے علیما ہی بایں خیال کر میادی کی حالت میں یا بیا دہ جیلٹا مبادا چاہیئتے دہتی بیلیٹے کی تلفت وہا ندگی اور زبا دبت مرصٰ كا باعث ہو شفتکے اور محبے كو دہیں كہراكر كے حضرت مولانا كا ہائتھ كيزوكرا ك جانت على 8 ہے گئے اور بیرالفاظ ارشا د فرمائے کہ <sup>دو</sup> اگر بھے سے کو نی سبیت کی درخواست کرے تواسکو **میت** حضرت امام ربانی فرمائے تھے کہ میں سے عرض کیا "مجھے کون درخواست کر کا واست سے فرمایا<sup>دو</sup> مہیں کیا جو کہتا ہوں وہ کرنا" يهتيسراانعام تفاجوس بيليسفركي آخري لأقات كيه وفت حضرت مولأنا قدس سره كوعطابهوا ہی وہ عطیہ ہے حیکے حال کرنے کی عرعن سے آستانے ڈھنوٹرسے جانے اور برسوں برازعظام اکی جوتیان سیدهی کی جانت ہیں۔ الحدد ملتك المم ربا بي جس نبيت وقصد كي سائمة كناكره سيه آئے تنفے وہ تو بھو (تجلياں ہوگئی) فوکم تخارہ کے بعد جوامرز ہون بین ہواا ورمولانا قاسم معلوم کی تمناعقی اُس سے الا مال وخاطرخواہ فائزا لمرام ہوکرتینتالیسویں دن واپس وطن ہوئے -کیا خدا کی دین ہے کھیں وہلمنس سے ہو ی وہلیمٹل صاحب شبت سے خلیفے ہوئے اور جلتہ جلتے اصار وتفاضہ کے ساتھ ملحضرت کی رکڑ ہے یہارک حکم وارمٹ دسنا کہ دکھیوجو درخواست کرے اسکو ضرور بعیت کر لینا" بہی سفر سفر سبعیت تھا اور يهى سفر سفر خصول خلافت بهي قليل زمانه زمان عي عقا اوربهي حنيدا يام آيام ظفرو كاميابي رواته بويسيم تقه مولانا شيخ محرصاحب سيمباحثه كرينغا ورتبعًا فنمتًا انجان وناوا فق بنكرالله كانام سيكف م نئے اورآئے پڑسنے لیکھے عالم طریقیت مجاز حقیقت شیخ عصر بنکر دوسرول کو السرکا نام سکھا سے اورگنگوه کومهیطالوارومرج خلالی بنا سے سے كراگ سين كوجائين سبيب رې سرجائ غداکی دین کاموسیٰ سے پوھیئے احوال ببعيت كى اجازت مبكه تأكيدي حكم فر ماكز علىحضرت بينضتى مصافحه كبا آور د يُشكره كيجانب

ت فرما بی او مزحضرت ا مام ربا بی شیخ کی مفارقت جسمانی میں سرتا پاحزن وطلال احباب پوئیل میں سوارگنگوہ اُنے وطن بیونچکر حبر کمیٹ و ذوق اورغل دحال میں گزری اسٹاسکا نیا برکسی میں کھینےاور سان کرینے کی تاپ ہے نہ معلوم کرینےاور دربافت ہوسکتے کی طات ت امام ربانی سے ماموں زا دیمیانی اور طفولہت سے پرانے افتق وعکسار شفیق ہند الو النصرصاحب للمفرائ يتضح كه تفانه بهون سيه واليس ببوكرحفرت اقدس كاقيام ميرسيم كأ ارتفائضف شب کوم آب اُنتہ اور سیاسے سحد کی جانب ٹرنج فرمائے توہیجھے بیس بھی لكا ببواحلاآنا تقاجسوقت حضرت مخدوم بالجهر ذكرشر وع فرمات توابسامعلوم بهوتا مخفاكه ساري جدکانپ رہی۔ ہے خود برحوحالت گزرنی ہوگی اسکی توکسی کو کیا خبر ؟ تخانه بين امراديه آمثا مة سيحجو بات حال بمو يي تقيي أس سنه نم كها سيفه كاركها ما بهروقت كفكر داستغراق سے كام تھاا ور روناسبب راحت وآرام اكثرتمام تام ضب روستے آ اورسارا ساہادن کسی گہرنے فکریں عزت ہوئے تام ہوجاً اعقاَ ایکی والدہ ما جدہ سے ایک رضا ہی سنیا ما کی آپ کے بلئے طبیار کی تقی کہ شب کوسجد میں آئے جائے خنکی ہے حفوزار کھے اور ملکی م**رج** احت میمونخائیگی آب کے روینے اور آنسووں کے اُسی رضائی سے پوجینے کی وجہ سے اسکارلگ بھی کچھ کا کچھ ہوگیا اور ہنیبت ہی دوسری بدل گئی تھی۔ چۇنكەشىپەكاڭ يىفىدە جەجىخىت دلانا كاسىدىس بالىم دۇرگەتساد اپنىچا قاتغالىيشانە كا ا دیگاریس گزر اعقااس سے آپ سے اہل وطن کوا گاہی ہوئی اور سیجھے کہ آپ تفیانہ ہون مرمد ہونیکو ئئے تھے ورنیا میں سے فیل کسی کو اطلاع بھی نرتھنی کہ آپ کے سفرتھا نہ کی غامیت کیا تھی عزغولو گول ) مرکاچرجا شرع بمواا ورشده شده وه صمور جب کوآپ منے عمر بھرجہ بیار سکننے کی نموائنش کی تھی بطو ) در عور نوّ ل کیالوں اور سکیالوں بیرخاہر ہونے لکا اور ٹوٹے مشک کی طرح سی بھے جار کو **لو** میں کھیل گیا حضرت امام رہا تی قدس سرہ کوحقیقت میں کسی طالب *سے پیست کرینے کا شوق ا*ور يخاكيحواس لابق سمحيني كاواتهمه بهلاكها هوتاآب كالملحضرت كي طريف سيصفلافت واجازت عطا ىقەدىت سادگى ئىے سائىدىيى مۇنى كەناكەن ئىجىسے كون بىيت كى درخواست كرنگا" وڭ يىي اندرونى كمصمون ادرواقعى يشجعه دل كالمكنون تقاحب مين نام كويمي تتليف وتقلتع كادخاخ نتفاا ورضيقيت ومير

ط حال ہوتی ہے بیں گواک اس اسے خالی الذہن منے کراکیہ شیخہ سیمھے جاگیں گے اورا بیننه کی تمناکیجائیگی'' گرمالمحفرت کی داست گوزبان جوحقیقت میں فرمان دخمان کی ترحبان تھی پور ہے تو ضرور مت کرلینا'' اِس کئیسٹین گونی تبلہ لوری ہو۔ ئے چند ہی دوزگز رہے تھے کہ اکہ عفت مائب ٹیکدل عورت سے آھے سبیت ک بيرا بم عجيب سمال تقاكيجو قدسي نفش الله كاينده اين أكيوبور سمحتنا موكد زنيابسي بب وقوت كيو نے لگی کہ مجھ نااہل وسکامحصن کوبھی کچھ سمجھے گی انس سے وطن ہی کی ایک عورت معیت کرنے ک ے بس امام رہا بی سنے خدا دا دحیا کے باعث گردن چیکا لی اور پیفنسی طبعی تواضع تة نامنظور فرمادى ورخوبصورتى كے سائقراً لدیا۔ خدا کی شان ہے كہ جو رجول انخارتھا وُوں وُوں اُدہرے اصرارتھا یہا نت*اک ک*المحضرت نابونۃ تشریف بیجانیکی نہیت سے روا نہو سی سفر میں گئگرہ حضرت مولانا قدمیں سرہ کے پاس قیام فرمایا ۔یہ ہملامو قع۔ہے ادرالمنحضرت كوميهان ببنئه كااتفاق بهوااسوقت آب سناين خومت تقييبي رحبتنا بمفي فتركيأ موسجا ہاں خداً وندی کا جسقدر بھی *شکر بی*ا داکیا ہوزیباہے ابھی چندروز ہوئے آپ تھا نہیں <sup>عل</sup> ميهمان بحصاوراً ج ابينه دين ودنيا كے اقااور سرناج كواپنے خانہ بے تكف پرسايراْ كئن ما يہے ہور بنصیب عورت کواینے در د کا در مان خال کرنے کے ر بر کی ہے اعتبانیؑ کا کلا دا دا ہرہے کیا جائے اور باپ کی شکایت ہو تو جد بڑر گوار سے ہوکسی ا می خدمت می*ں کہ راجیسیا ک*ر دیکھیئے حضرت میں مرید ہونا جا ہتی ہوں اور مولا ناسعیت قبول ہنمیں فرماتے" اب کیا تھا علنحضرت کے لطافت آئیز سوال تھے کُرُوکیوں صاحب سایل کی درخواست کیول انبين ہوتی ؟ اور صرت ولانا شرم سے سینی نہیں ہوئے جا مِس إِس قابل نهيں" يا اِس طرح كم آ قائے زما مركة تشريف فرما ستے غلام كى كميا طباقت كرسى كا آقا

بنے گراعلنح غرت باربار نہیں فرماتے تھے کہ ' حب بسی کوتم ہی سے عقیدت ہوتو وہ میرامرید ہوکر کیا نفع الفیٰ خلاصه بيكة الملحضرت أسطفي اورامام ربانئ كواسينة بمراه درخواست كننده عورت محميمكان يرلائ اور فرمايا امتدانته كباخوش نصيب عورت تقى سبكاسوال كفر بنتيه يورا هواا ورحبيكه روحاني امراض كامعالجه كريناور الشرکانام سکھانے کو دوروحازق طبیبوں کے خود مریفیہ کے در تک انیکی نوبت آئی اِ دہرسالیہ کی س بے اندازہ کا نظارہ کیجے جبکو چیبر ہما ڈکر بلا حساب دولت دی جارہی تقی اوراُ دہرا مام ربا بی کی حیاوشرم اور ت وفرما نبر داری رِنْظِرِدًّا کئے جو مالحصرت کے ساتھ نیجی گر دن ہمکائے اُس عورت کو بعیت کرلے تسكے دروازہ پرجارہے ہیں حبکا سوال در فرماھ کے تقے اوراسکے ساتھ ہلٹھ شرت روحی فدا ہ کی عزست فزائی دکرم نمانیٔ ملاحظہ کیجئے جواپنے لاڈ نے رہشے پرانے بنانے کے لیئے گنگوہ کے گلی کوچہ کو قطع ہے تھے ہیں وہ ہیلا موقع تھاجس میں امتثال امرکی سعاد تمندی کوعم تجرکے لئے حضرت قدم سے منے تپّہ باند ہااوردلمیں رکھ لیا تھا چنا کیہ فرمایا کرتے تھے کرمحکو حضرت حاجی صاحبے متا متنہ علیبہ کی بخت ماکید بعیت کریے کی ہے اسلے کرلتیا ہوں ورزجی انررسے نہیں جا ہتا۔ آہ اپنے شیخ سے حاد تمند بہارے رسنبید ریابی سعادت واطاعت تخالف کا بُہتان باند <u>س</u>ہنے والوں کا قیامت کے دن *کیا حال ہو گاجبکہ دو*نوں رو*حانی ب*اپ بیٹے جوار جست حدا وندی میں ممکنار ہموں گے اوراعمالٰ کم<sup>وں</sup> تحصفحات برحكِدارحر فول ميں لکھوا ہوا بیا بتدائی وا قعص میں عورت کو بعیت لینےا ورلوانے کے لئے نت ازدم قدوم بغراسته قطع کیا تھا عالم اَشکارامخلوق کےساہنے لاکر رکھا جائریگار الغرعل عالمحض اُسْ عورت کے مکان ریمپو بنچے اورا پنے روبر وحکماً حضرت سولا نارمنسپیدا حمد قرس سرہ سے ہی عورت کو معتكما يااورنالونة تشريف كيركير حضرت مولانا قدس سرہ بعیت کرنے اور مجاز ہونے کے بعد سبٹنگوہ والیس ہموئے تو تھا ندکی آ مروت اور دربارا مبرا دیر کی صاحری کا پورسلسلہ قائم رکھا کہ آٹھ دن گنگوہ رہے تو دس دن سے لئے تھا رہبط <u>ھیے گئے اور بھی بارہ دن تھا نہ ہے ل</u>و بیزیرہ ون گئگوہ قیام فرمایا عرص*ن ہر مذید ہو*اڑے اور ہر<u>سمین</u>یم بلكعيش د فغه بربه فته على خضرت كي زيارت إدر شرت حضوري كوغروري سمجها آبكي طالبعلمي كازمانة بببر كينبك ثية داربقدروسعت خدمت كربن ابينا فرص سجعير يتفي كزرتيكا تفا

ئے آپ متاہل بن بیکے اور نخاح ہولیا تقاآ بکی ملیم فطرت اطبعی غیرت اسکوگوا را نہ کرتی تھے ہا تھ تھیلائیں اور دوسروں کی روٹیوں رِگز ارا کریں اوراسے ساتھ ہی آگ*ی متو کا* تحقے كەكىنىدا درا قارىپ كا يا فاقة نسى حال كى بازىرس يا د كويه بھال نهو گرکنبه من خصوعها ما ہے باپ دانے لاڈی سے بھانجہ کے خبرگیراں ہوا خراسی اثنا میں قرآن مجید دری جاہی و ماں سے برجواب آیا کہ <sub>ا</sub>سکوننظور نہ کرواور زیادہ کی آوگی" جنائجہ آپ نے ملا یت تھے گراپنے نفنس کے نز دیکہ یا ده کی بذکری آتی" گرچونکه الم ربابی کوحقیقت بین بؤکری کربی منظور ہی پرحقی صرف ایک طرف سے اپنے حال پر جھے ڈرئے جائیں اور اسکے ساتھ ہی دنیا طلبی یا<sup>ک</sup> یادہ کی حرص مزمقی اسکئے میں عجلست آپ سے دبینی مدارح کی ترقی کا سب ىنے كم<sub>و</sub>مبیش كل حه**به ماه نؤكر م**ى كى اورا س*تك*ە بعد رە توكل نام اختيار فرمايا حبسك*ى نظير صفحها* ا وسلى بنادبا يتحول كي ترميت وعليم كابيثير بحى اختيارك كم كالميل بموكى آيناضعف اورافتقارا بي نعمة الشراييخ خداك بإضت كى كما بى اوراس عطيبه خدا وندى ملك عشرة كالملة كوسب حلال سمجمكر نهايت شكر گزاري سام وگودیس رکھا۔ مآس کی خدمت کی تی بی کا نفقه اداکیااً در سارے کینبہ کوخوش کیا۔طعنہ زے ہما۔ لم ميدا**ن**زا م رفع هوا كه كماسين كما يون مين قالبيت تهين-آخران مراحل كوسطے فرماكرائسى اپنى دھن مير

غول ہونیکی حالت غالب کئے جبکے لئے آپ پیا ہوئے تھے اِسلئے ستعفی ہوئے اور ہمارنپورسے *وَكُرِى حِيوَدُّرُ كُنُكُوهِ كِيوينِجُ ـ يُن*َكُوهِ *يُعِوْكِكُراَبِ بِخ*اسِي*غ سِيح*اً قاخداوندبقالي شانهُ كاقرب عال كرنيم ت صرف کردی یحنت ومجامِدہ- ریاضت دحفائشی کوغذائے روحا نی سمجر کرمیتنی تھی کثرت ہوگ انظوع درغنت بژبائے سے سے بھانتک کرجیں آئی زبان سے ایک مرتبه نزلاتھا کر'' بھرلو مرسما'' حقیقت میر رہیج تھا آب مرہی سٹے بیانتاک کہ دیکھنے والوں کوحرت ہوتی اورآپ بسااوقات پیچاسنے نام ہے تھے تعفن دفعهاً ئى ايسى حالت ہوہوگئى ہے كەلوگول كوآپ كے سى مهلك مرض من مبتلاا وراندرونی خت بیاری ہمر گزفتار ہوئے کاخیال غالب تھا۔ اس دل کی لئی اور پیل طعام وکلام ومنام کےساتھ لوگولہ بوجه سے زیادہ دشوارہے کو بی کہتا تھا کر ''میاں تھا نہگئے تقے مرید ہو آئے را نکو خوب ہوجت مجتی ہو' ی کی زبان سے کُلٹا تھا'' بس ہو گئے ہاتھ ہاؤں توسٹے معذور سجد کے ملایے '' کسی کاطعن تھا ' بی بی بحوں کی بڑی صیبت'' کو بی آوازہ کستا تھاکٹ کمانے کے قابل ہنوئے توا ورکہ ہے کہا **ہ**'' ى كى دائے تقى كەنو كھانے كومت دواينے آپ تنگ اكركمانے كى سوچبىگى " عزعن جتنے منہ آپنى إثبين آپ شب فرهن من لگے ہوئے تھے وہ اپنی توکن اور رقابت سے تنفرو کار بھی کہ دوسری *ط*ف هشاناجانتي بهي نرتقي آپ کوه ہتقلال اورسبرا متقاست بنگرشب وروزا ہے کام میں مصروف رہے اور ويابيلي دن دنياكوخير بادكهكر عالم كوبالائطان ركمكريرس لياتفاكه سف جس م کودل دیا ہے جس مجول پر فدا ہوں ۔ یا وہ بل میں آئے یا جا نفص ہے جھو۔ ي تنظيم الكي زبان حال يجارري تقي كه ه ب و رئتم وطنب زوهت منهم بسمل جان پرسب س خون کا مل رہا ہو جس کا مردن خوں » بازارجان فروشی بیر نصنمن معیت اینافیمتی دل تحکیر حوسوداآپ خرید <u>حکے نتھے</u> تقى اورانخضرت كے ارشاد سرا پارشاد كے بموجب آڻهويں دن جوخدا نى نفت آبكو قال ہونكي هي مير خال نثارى سين إس در وبنعف تفاكرات كاروال روال بول راعقام

تیر و تفنگ ونیزه تومشیر آبدار مسب پیهی چاکینیس کی نمیسهی نیا کی صیبنیں کھانے بیٹنے کی تحالیت آ بکولدیذوشیرین علوم ہوتی تقیس اور لوگوں کی دشنام دہی اور آوادگی بمیں آپ این عزت مست<u>حصر ہوئے مت</u>قے۔ آپ کا وہ دل جوامک کا یا برنہ ہو میکا تھا او کری یا *ک* ه هر علاقه کو یا دُن کی بیری اور ہاتھ کی کڑی ہے تا تھا مشاغل معاش کا ہرسلسلہ اکبو گلے کا طوق نظر آیا اوجہ روزه دنیا کے ایام گزاری کا هرطریق ایساوحشتناک را شتر محسوس ہوتا تھاجس میں قدم دھزاحقیقت <del>میں</del> رحم ہلاکورا ہزلول کا کھنمہ مبنا ہے۔ عالم دنیاکوآپ جانجانہ سمجھ چکے تھے آپ پرخلقت سے نفرا و حابوت سے توشا کا وه زنگ طاری پوگیا تقاحب کا مقتضے بیرتفاکه آج سزا مام ربانی سے کوئی انسان معورت واقع*ت بو*تا ندآ کیسی آ دمی سے آگاہ ہوئے۔ اسپنے اُستاذ مولا ناعبہ الموم س صاحب کی زبانی میں ہے منا تھاکہ ایک مرتبہ ہی تخص سے وللحضرت كى خدمت بين شكايت كى كفى كرحضرت مولا نارشپ احمر صاحب ميں با وجود عالم ہو بينسے قوتهم و یا با حالاً - المیحضرت سنے یوں جواب دیا تفاکهُ میان نیمیت مجھو کہروانا آبا دی میں ہیں *میرار شید و درجہ ماتوی*ت كريو سنج لياتهااكره ق تعالى كواصلاح فلق كاكام لينانهو الواسج خدا جائية كس بهار كي كهومين مبثيا هوا، علمي خدمت ا درخدا وند نعالی کوا یک براکام لینامنطورتها اِسلیهٔ کمرکز کرنیمی آباراگیاا استی میں رکھا گیا ہے ۔ اوکماقال حضرت امام ربانی قدس سره دنیاطلبی ہے بالطبع متنفر ہو چکے اور محبت زرو مال ہے آپ کا قلم صافى بالكليدخالي اوريك بوليا تفاحبنا نجيروه واقعه ويجيين سال كي تمريس آ پكوميش آيا سطعي عالت كوظام رر ہاسیے آپ کے والد جناب مولانا ہوا ہرسٹ احمد صاحب جائے ملازمت بینی گر کمیورسے جو کچے کماتے ان صروری اخراجات سےبس انداز ہوتااُ سکوایینے والدجناب قاصنی پیرنجنبش صاحب سے پاس مفیحہ اکرتے تقصا درجؤنكه دبيندارعالم تتصاسطية سائفهي ادب كح ساخة لكؤيميجاكم يقريقط كشكان يادوكان جوجا مبنحريك کیکن رہن کسی کی جائدا دہرگز نرکسیں - قاصنی پرنجش صاحب مرحوم میں درجہ تنشیرع نریخے جیسا کہ انکونط ای**جا** كاجدامجد ببننے سے ليے سزاوار تھاعوام دنيا داروں كى طرح منفعت عاجله كى تڑ ہيں رہيتے تقطاري حالت كا کمیقر سیجھتے تصحینا کیڈ انہونے ایٹھاخ اددہ کی ہی درخوا سے کونر ماناا در تتعدد قطعات اراضی ربس رکھے۔ حسوقت يحبيس سال كي عمرين حفرت ا مام رباني خود مختارا وروارث با اختيار موے لو آپ معزما ارہن نامول کو نکالااور آمرنی و وصولیا بی سے کا غذات سے دشاد بزوں کومیلان کیا ۔محاسبہ میں جن ک<sub>ر</sub> ارقم مثا فعداس المال كے مساوى ہوگئ انكوبىيا قى ميں والكرھاك كرديا و جنپر دوجار باقى رە **گئے تھے وہ ك**ي معامت کر دیئے اور جن دستاویزات بیر منافعہ دامس المال سے فائل نظا انکو دہ رہم واپس فرما تی اس مجمع فك ربهن ميں سوسوا سورومپيرجونقد بحقاوہ دياگيا اورگھروا لي کااکثر زلږ فروخت ہوگيا۔ إس طرح پريما م مربون قرضداراصحاب الأِمَّان ناميداين گئي جوئي زمينوں كے دوبارہ مالک مبوسے اورام مرباني كى رمانت كي خفيل قرص مي سيكروش بهوكرا زمراوز ميندار قراريائي-یقصه نظرخها ارسرسری و معمولی ہے اور پڑسینے یا سیننے والوں کو گزشتہ کمانی معلوم ہوتی ہے گرحب برُّمی تنصفانهٔ نظرسے دکھیا جائے توائش کمال اثباع سننت مرضیتہ کا بیتہ دے رہی ہیجے بس میں امتحان کیونیٹ ب<u>ڑے بڑے مولویوں اور میں ادانتصورتوں کو بسیاا ورعا ہز ہوئے دیجھا سیخصوصًا جبکہ کھا لئے اور بی ہو دئے</u> رقم کے وامیس کرنے کو محمر کا انا نہ نخالنا ورچندسال کی سیا ہی دولہ من یوں کمنابڑے کہ بیاؤں کے جوا نور و کڑے ﴿ يَمْعُ كَي حِوْرِيالِ اورحِيشُ اوركَ وَلَا إِنَ بِاليالِ سِيعَ كَالدِسةَ الْكراسكوفروخت كركِ أَن قرضدارول وجوواقع میں قرض خوا ہ ہیں بقدر دئین دیدیا جائے اور د نیا سے زبور کامعا وصفیہ شتی زبور حال کیا جائے۔ اس واقعه سيقبل آبكي استعدا دامر بالمعردت كايبدنوندمين آجيكا تقاكه آپ يحقيقي هجإسيار محلی حسن صاحب سے ہیاں سمبرسرزا دگی وہ ظروت گلی اور گھڑے اور رکا بیاں آیا کرنی تقییں جو الہ نجنش سے تام پرچره با نئ جاتی تقییر حضرت ا مام رما بن کوحبوقت بھی اسکی اطلام ہوتی و ہاں جاتے اورلکڑی ہاتھ میں' ب كونور ميور كرا بركر دياكرت تصحير حينه كه عورتيل أيكواس ہے ركتی اوركتی تقييل كه تورو وست ايسا ہی م وتهننگن يكسى حوّر ہى حيارى كو ديدينگے اپنے كام ميں ندلاً من سننے گراپ ايك نەسنىتے اورجب تك بالكليد راعنت منوجالی د ہاں سے دالیں ہنوتے تھے۔ اِس دا فقد سفائپ کے اُن پرتشتہ داروں کے کان کھڑے کر دیے <u>تنص</u>ح جربرزا دے کہلاتے <del>تنص</del>ے میونکه انکوحفرت شیخ عبیدالقد**وس گ**نگویتی کی خانقاه سے بمد بیرزا دگی بهتیر تنفعتین تقییں اور ب<u>غایراً ہی</u> . خیال میں جو کچر بھی انجی عزبت بھی استحلبس عرمیں وساع اور فلس سرود ومزمار کی ب**رولت بھی اس لئے اند**یشیہ عَمَا كُونُ ٱلْكُ آكَ وَكِيمَةُ ہُوتاہے كِيا ﴾ اور عبقت ميں ان كايراندنية سياتھاكيونكة صرت امام رباني كسي دجم یں تعبی ان حرکات کو سیند نفر ماسکتے تھے چنا نخ جیند ہی روز بعد سے اسکا فلور شروع ہوگیا کہ آپ نے وعط فرایا میختیر کس اور متبع شریعت براسط و وجیجی تدابیر فرما سکتے تھے اُن میں کوتا ہی نہ کی۔ حضرت امام رّبان قدس سرّهٔ مِن تَغِيثًى وستقلول متبت و دليري متروت وشجاعت - إيثاروسخا

تواضع ونسرا ورصآت گوئی وحق گفتاری سے جواوصاف قدرت جائے اورا پنا اپناموقع را تر دکھاتے جانے تھے اسلحضرت سے بعیت کے بعد دی کھلبیعت کا رنگ دوسرا ہو گیا تفاإسلئے إن خصائل كامنطراكي شربعيت كے وہ احكام منكئے تقط بكي النيس سال مربطحاني سنجير سے ماتھوا لِیُستان عرب میں کی گئی تھی آپ حق کی فرانبرداری میں معجی ملامت کرنے واسے کی ملامت کا اندلیڈ نیفرہ کے يحقيا ولأتيرمو ياغزيب ذبحباه بهو مامتعمولي عالت والانبطر فإبهو ما جوان قرآ بهو ما جيهوا شرع كاحكم منا دينا وم منباقت دحال نفيحت كرييزميل مداهنت تؤكيامعني تاخيرو تامل تعي تنيس فرمات عظيمخلوق كي می ا غاما دعمی سے ڈریتے نہ سے اور مُسرت یا فقر کی حالت سے جمی ٹنگ دل نہوتے ستھے رہا ضیت وعیا ہدہ ك بيرحالت مقى كذيكينه دايئمورهم آنا اورترس كها ياكرت تضحينا نجم آس ساني مين حبكرآب سترسال ك عمر بسيستاه وزهر ملئة يقد كثرت عبادت كايه عالم مقاكه دن معركاروزه أو بعد مغرب فيهدكي حكمه بنس كعت صلوة الادابين برياكرية سقيح سمير تخبينًا ذوبإره قرأن مجيد سيئم كى تلادت نهوني مقى بفرأ سيك ساتوركوم وسجده إنناطويل كدوكيف والكوسهوكاكمان مونمازس فاسغ موكومكان بك جاسنا اوركعانا كعاسن كع مکان پر تشیرنے کی دت میں کئی مارہُ کلام مجیز ختم کرتے تصے بیر کھوڑی دیر بعید نماز عشاءا ورصلوٰۃ ترا وی حبس میر كفينط سوا كفيظ سه كم شي بنوت تقد تراوي سه فارغ بوكرسا رُه مع دس كياره بجه آدام فرا تعاور دو وفي في بيے ضرور ہى اُنٹر کھڑے ہوتے تنے ملک مین وفعہ خدام سے ایک ہی بجے اَکمو و صوکر سے یا یا اُسوقت اُنٹر کھڑوا کی تین گھنٹ کے ہتے دمین مشغولیت رہتی تھی میعن مرتبہ سحر کملانے کے لئے کسی خادم کو ۵ جیے جانے کا اتفاق ہم بواكيوتو بيهي إنره بايا يصلوه مغرك بعداً محماراته مع الطهيج بك وظائف واورادا ورمراقبه والماحظيم وفسيت رمهتي بهجرا شراق رميستة اورجيند ساعات استراحت فرمائے استے ڈاک آجاتی توخطوط سے جوا بات ادرفتا ويل فكهواسة اورجاست كى نمازست فارغ مورقميلوله فرماسة يتقف فهر كم بعد حجره شريفه مبندموه بالاوتكامس كلاما دشكى تلاوت مير صروف رہتے تھے باوجو ديكه اِس رمضان ميں حبيكامجا بره مكھا كيا ہے پيرا مزسالي و نقابت كے سائقو جع الورك كى تكليف شديد كا يہ عالم تقاكم استنجا كا ہ ہے حجرہ تك تشريف لانے ميں حالا كا أيندره سوله قدم كا فاصله بهيئ ممرراه مين بيشينه كي يؤنبت أنتي تقى اس مالت برفرايض توفرايين لوافل مجتمع بینیکرمنیں بیہ ادراُق می گھنٹوں کھڑا ہمنا بار ہاخدام سے عرض کیا کہ آج تما ویج بیٹیکرا دافر ماویں تومناست گرجب آپ کا جواب تقایسی تقاه نهیں جی یکم بہتی کی بات ہے" الله رسے مت آخرا فلا اکون عبدُ اشکو ایک

فأل كى نيابت كون سهل زئتى جواس بهت كے بغير طال ہوجاتی۔ يول توماه ومضان المبارك بيس آبكي هرعبادت ميں برطوتری ہوتی حقی گر ہلاوت كلام الله كاشغاخ عمية محمسائقواس درجه برمبتا تقاكه ككان تك آسف جاسفين كونئ بات مذفر مات يقصر نمازون ميں اور نمازوں بعد تخيناً نضف ختم قرآن مجيابِ يوميهمول قراريايًا تقاحب شب كي صبح كومبيلاروزه بهوّاآب حضار حبسه سيه فراد باكرتے عظے كر أنج سے كيرى رخاست رمضان كومجى آدمى ضائع كرے بوا ضوس كى بات ب " اس مجابده پرغذاکی میں الت تعنی کوئل رمضان عبر کی خوراک پانچ سیراناج مک پیزنجنی د شوار تھی۔ اب ٱگر کونی ٹرا بوڑھائس زمانہ کا ہمجولی محرم را زآپ کے حالات کا متر فٹب صاحب حافظہ زندہ ہوتو ہیں وريافت كياجاك كأسوقت الممربان كي عابره كي كياحالت مقى حبكه جسم مي طاقت مقى اوربدن مين زوجوني كاموسم تحاا درشباب كاعالم دل مين آمنك تقي اوريم يت كيرسا تقدقوت سواسكا بية جانباد شوار ملكه قريب قريب محال ونا ممکن - اس کا م کے اہل بڑے **بوڑھوں میں ایک** مولا ناابوا لنصرصا حب کا دم یا ف*ی ہے سو*صدمات وحوادث سے اِس درجہ قیم کم کل گزشتہ کی بات کا آج بھی یا در کمناشکل ضعف د ما خسے باعث قرآن سے حفظ ا میں معی فرق آگیا بچین سے وقائع کی باد داشت کا تو کیا ذکر۔ الغرط المثری جادت وطاعت میں مے دف رہنے أكيلئة آلين لوسعيكه كاوه ججره انتخاب فرايليا حسين يج صلى خاتونا زبيني قدوسي حجره بيس كوني متقل فرمانييك بعداكز ملايقا مِيشْهُ سَجِرُكُ المُوذَانِ رَااواسَ مِنْ مَتَّدُهُ البَشْهُورِيبِ - ( خُلُوتِخَانَهُ ) الغرض المام رّبابن كي وه عالى اورتبندم بت جوخدا في خر إنه عامره سيفطرةً أيكومطا بو في تقي سرتايا ممّام و ا المالخصيل قرب الهي ميں عرف ہونے لکی اور آنکی غرعزیز کا تحظ محظ جوحی تعالیٰ نے تجادت آخرت سے لئے جواہرا بناكرماس المال قرار دیاہے یا مُوارِّنفعت كے سب میں گزرہے لگامات كى سنان گر يوں میں آپ اسينے ا خات دمنده خداکو باداکرتراندهری شب کی سیاه جادرا و دهراب برورش کننده فالق کوسور مع کرتے اس ادبارس حاضر ہو کرناگ رکڑنے کو کڑاتے اور دوتے روتے بیٹاب ہوجایا کرتے تھے۔ لوگوں کے پاس بیٹیتے ہو اکمانے گھبرانے اور تنگعل ہواکرنے تنے حنگل کے دوختوں کی سنساہٹ ایکوپینداتی اور ویوان خالی گروک گوشوں سے اکوائش حال ہونا تھا- برا دری کی *سی تقریب* یا عبسہ میں آپ م*رع ہوتے تو اکی ز*بان حال م**نیعر م**رہتی در مفل خود راهمه و بهجو مفرا انسرده دل انسرده كندا تجفيرا اوركوني خيرة باد وكم معتدريات كستدو براميت خورد كمنتاراً كيوفطراً مالة بساختياراً كي حالت يكارتي 🕰

دیوانکو دیراندسے کیوں نطف ناکئے گرو ہراک شخص کا انجب مہی ہے سب دھندے ہیں دنیا کے جوشحانیکے کدن خلوت میں خدا ڈھونڈ کیے کبرکام ہیں ہے ُخراً کی متلاشی فلوت طبیعت اورتها ان کی جوباں وطلبگارحالت بےاپیے مقصور کی **لوہ میں س**کا ہم سکونی َ مُس خراب وویران حجره برنطرهٔ الی حواب کے جدامجدا وردینی و دنیوی مورث اعلی بعنی شیخ عبار لفدو قدس سره كانسي زمانه ميں سالها سال مک معبد وخلوتخا نه ریاا وراب نقلاب زمانه کی وجه سے گرصوں گھوڑ وں کا وسطبل بنابهوا بحا نوآب يجبن ہوگئے۔ رومنہ بے تصل سجد کی نثیت پروا قع ہونے والی اِس خانقاہ قدوسی نی سوانخ اورگر دم<mark>ن فیک کاسمار آکی نظر سے سامنے ہم او آگ</mark>ی آ کھوں میں آنسو بھرائے اورآپ دو دیے تھی بله لا فلاک حذا کی بے نیازی کا نقشہ آئی نظرمیں جاحب سے اسمان سے باتی*ں کرنے والے سیکڑو*ں <del>قلع</del> خاک زمین میں گمنام وبے نشان سنا دیئے اور میمی فنائیت عالم اور نا پائداری حال کی حالت آپ برطاری ہونی حبى بدولت بزار بإ كلاب كيتختول سے ہرے ہوئے حدائق وباغاث نجاست كى كوڑياں اورانبارغالت کے ڈھیر ﷺ۔ امام ربانی کا*حدیث ا*ثر ہونے والارقیق قلسبا ورا متنروالوں کے نشان قدم برجان نثارکر سے وا دل بھرآ یا جبکہ آپ سے قدوسی یا دگار کی زبار میس خانقا ہ میں قدم رکھا آپ شان کبریا بی کا نظارہ کررہے ہتھے لهآه وه قطب لعالم کی پاک عبادت گاهبرس رحمت خداوندی ابرنسیان کی طرح رات دن برساکرتی متمی جهال شیخ کشیوخ کی اینے جل دعلی شا نہے سامنے ناک اور میشانی رکڑی جاتی تفی آج کس درحرکس میرسی کی حالت میں طری ہے۔ بیاں کسی زمانہ میں ہوحت کے تغرے اور ذکر کی دل آویزاً واروں سے دیواریں اور چمتیر ئو خاکر دی تقییں اور آج سوائے تحقیرا ورتیتو یا مکٹر اور ممبیوں کی پینبہنا ہے کے کھی بھی نسنا بی نہیں دیتاا ورگرد يرحجرت جها رشيخ كم متوسل أورسيقي طالب بيغ بورئية بحيها كراملته كانام سيكينه كورا توب ذكر توقل متشغل رائے سانے بچیو یا کیٹرے موڑوں سے کوئی رہنے والا ہنیں ہے جس جانہ ہار بيدالمشايخ كاويوزا ني مصفّح بجهاكرًا تقاحبكوم فقرلك جانابهي دنياا ييغه لئے نجات كائتب سبح بتى تتى كَبحوم گر ہا بند ہا ہوارینگ رہااورا بینے کول وگراز سے اُس ماک زمین کونجس بنارہا ہے ح<del>ب تط</del>یف اطبع عنوٹ وقت كى نطافت كايدا قتضا تقاكد سواك كئے بغیر خاز نہ رہے جاتی تھی اس قدیمی نفسِ سے سکس میں حکبہ جگہ لیدا ورگوم ے وصیراوراو اوسانطراتے منف اس عجب جرتنا کنظر را یکھی دوتے اور معی اضوس کرتے مجمعی انقلاب وفنائيت عالم كاا زعان حال فرواست اورمبى اسينه قادرطلق مرورد كاركى قدرت عبيله يحصلم سيقلك اطينا

دلاتے غرض بینظارہ عبرے کا آپ سے ملئے از دیا دامیان وا ذعان او پوروج و ترقی روحانیت ہی کا سبب بنااوری ادہ جتری میراث متی جتین سوبرس سے بعضاعت لصدق کو حال ہونے والی متی اورا سے ساتھ ہی وہ کو شہر طالہ اور محب يوشيخ كادنياوي تركه تقاوه بھي قدرت سئے آپ ہي تک پوننچاہئے کے لئے ودلیت رکھااور بابر فریما بی ربربادى تبين صدى تك أسكى محافظت فرمائي على كماجعي عكمه برويخ بحب باعث ناابل دنيا دارول كي دال مثبكي العربية المراق اور حصد بنترہ ہو کرکسی کی ہٹیک پامسکویڈ مکان قرار نہ پاجائے۔ آخرگو دڑ میں پیسپے ہوستے اِس بے ہما لعل کا الهجانية والأطبيب إس خوث بوسع عالم كا دياع معطركر ديية كالاين بنگيا إس ليئه ملكوتي صفات شيخ كي الم مرتبان أصف اوركب مصطفورول كي آييد بنفس تفيين كوره مين عفر عبركر ما برهينكي ورا كرك جوجع بوكر ا الوژی اورکھات کا نبار منگیا تھا بھاؤرے سے صاف کیا اورکھُرپے سے کھودکر زمین کوہموار بنایا مِث تہری بھی یان میں بھیکوئی اورکنگل سے نیجے اور زمین اور دیواروں کولیبا یجیت پر برسات کی گھا س استی ہو کرامکیا یہ الإحقدا وتحاكورًا بمؤكميا تفاأسكو درانتي سيمكا لااوركفرب سيصاف كرسيمثل قلوب صافيه أثبينه مبنايانتي شفي في سوراخ ببند کئے اور سکست درخیت کی اسپنے ہی ہاتھوں اچھی خاصی مرست کرلی - زمین میں بور میر کا فیرش کیا گوس میں اوبان کی دھونی دی عظر بھیرا نے مشبوعیر کی اوراس تقدس مجرہ کواڑ مربوۃ یا دفر ماکرایتا خلوشخانہ قرار دیا ا الجسكانام دن بيرنايعني سيلم بي سال كانظرة جا أسبه أسيك ليئة تين رورس تفي جلدي بي ميس دال بي-بهتربيه وبي خلق ميں جوخلن مٺ داڪو يوتنجائ نفع عام بيجبال كابهوكتن كا بس علم تو دوسى بين مجكم شد لولاك كالمعلم رو دين دوم عسام بدائ وه زبانه جس من حضرت مولانا قد من سره كا دل عشق منزل البيض خالق حل شامهُ كا قربُ على كل يعن كل يستجوير امروقت كوشان عقاحق تعالى كى طرف سے اپنی مخلوت كو عام نفع رسانی كا مبند درجها كيوعط ابروا اور قعدرت کی طرف سے دہ اساب بیدا ہوئے جنہوں سے امام ربانی کو طب جبمانی کی طرف متوجہ کیا کیونکہ وہ دو حانی علم

Service 150 Land Linder Port of الميانة واليراد فرترز

جيكے لئے آپ نائب رسول بناکر دنیا میں تجییج گئے تھے بدنی امراض کے معالج کی روح تھی سے مقالے همت خدا وندی سے آپ کو دست شفاعطا فر ماکر خلقت پرتر حم وشفقت سکھائی آبار میں اور مرضی کی تعامد ارک فليم فرما فئ خلق الليك سائقا صان وسلوك كافتكر بزايا ضعفاءوما يوسين كے حال زار برترس كھائے كي عادت ٔ دُالی عَامَة الناس کے مقوت کی محافظت کارا ستہ ہے کرایا اور دنیا وی زندگی سے نامُنید مرم عانیوالول اورحیات عاجله کی تباہی وبربادی سے گھبرا جانیوا نے لوگوں سے سروں پراپ کا ہاتھ د کہوا یا۔ حضرت امام ربابی سے ایسے خالق کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ اس ضرمت مخدو ما نہ کا جو حق اوا فرما بأاسكي نظير فن طبابت كيمشا بميراطها ومين بعبي ملني دشواريب وبهي حجره بوسعيث رحبكوا سينخ ابناخلونخا بنايا تقاآب كاسطب تقاا وروبين بهندوسكمان مريض حجبوث برسيه ننئر يراسخ بيارول كالحبكم عدمتا تقا كطبى جزيئ يتعلق ميرى سأئلانه درخواست يرمخدومنا ومولانا صاحبرا دهكيم حافظه مولوى مسعو وأحمد صاحب دام مبدہ کی جو تحریر**اً بی ہے چونکہ سناسبت نن کے** باعث و قبیم سنند ہونے کے علاوہ ظلی وعنوی میت ے بھی قابل شرف واحترام ہے ا<u>سلے ہ</u>ریہ نا**طرین کرتا ہوں وہو ن**وا۔ حضرت مولا ناكے تعلق طب عنوان میں حرکچه همی لکھا جائيگا اُسکو منونه که مّا بھی سورا دہتے ، گڑعجیب بات قابل ذكربيب كرحضرت كواسطرف توحبكيونكر بهودئ ادرتاريخ إس فن كيمنشروع كي يسي عجبيب وغربيب حضرت مولانا قدس ہرہ کے اموں مولوی محمد تقی صاحب طبیتھے اُنہوں نے دہنی کے معزز طبی گرا اوٰں میں ہے سے سی جگر پر باتھا وہ گنگوہ میں طب کرتے سے اوراُن کامطبِ س زمانہ فتط الاطبار میں اچھا سمجھا جا ا تقا- ایک ارحضرت مولانا قدس سره کی والده کی خاله بهار هوئیس او رحنت تکلیف کاسامنا هوا- دست تقے مجھ نه تتصرت سفل معده میں در د کھاجس بیجین کر رکھا تھا حکیم مولوی محرتقی صاحب بی خالہ کے عواج تھے ددائیں پلاتے تدبیریں کرنے کئی روزگز رگئے مگر *مربینہ کو کو ٹی اُفع محسوس نہ*وا حضرت مولانا کی عمر شریف موقت کم دبیش ۲۷ سال تقی نا بی سے آپ ہے شکامیت کی ک<sup>و می</sup>صے محرفقی کی دواسے فائرہ میں ا ہوتا بیٹے تر بھی توٹرا عالم جال ہے تو ہی تھے کراور کو ٹئ دوا ایسی بناحیس *سے میری تکلیف رفع ہو حضر*ت مولانا قدس سره ب المسوقت سكوت فروا ما اور مجد جواب منه دما نكرنا بي كي سجد تخليف پر دَل مين خيال ضرورية ہوگیا کہ اسطرت توجہ کروں جیانخ آپ وہاں سے اٹھے اور میزان بھب میں امراض معدہ کی مجبٹ کوالگ بطالعيش روع فسنسرها مإ-

اس طنی علم کی کتا ہے مطالعہ سے نانی صاحبہ کے مرض پراپنی رائے قائم کر ہے جن کے بعد آبا وں سے ہاس آئے اور در مافت کیا کہ کیا مرض ہے نانی صاحبہ کو ہمولوی محمد تقی صاحبے نرمایا کہ ہے فائل بھانجہ نے سوال کیا کہ بندم ہونہ کی کوئی نوع ہے ؟ اسپر عالج کوتا ال کرکے جواب بیتا پڑا کو آئ حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ نانی صاحبہ کومیر سے خیال میں ورم معدہ ہے بیولوی محر تقی صاب لبيسطين اوربها بخبكي ذكاوت طبع سعه انقيي طرح واقت واكاه إسسك ذراعور فرما ياادرآ خرائبي الشخيع رت ظاہر فرمائی نیز حکماً یوں فرمایا کہ **رہشہ** یا حمایتی نائی کائم معالجہ کروا وربالضرورا مِن مج ظرة الوكفنت خداكو نفع پونتیجے۔ یہ اول معالجہ تفاجس میں کامیابی سے دست بستہ حاصری کواپیا فخر مجھااورشیخ وقت کی دست بوسی کی ۔ نانی صاحبه کا حفرت امام ربانی بے معالجہ کیا اور بھرا ملٹروہ حلد شفایاب ہرکئٹرے انکو صحت کا حالم موا تفاكەستورات میں اسکاچرچا ہونے لگا اور ٹیا بے ٹیرا بے مربین ٹوٹ پڑے ۔ اُس زما مزمین قصبهُ کنگوہ اندر مولوى محرتقى صاحيك علاوه اورهى دوا كيشخصو كهبيت ليكن حفرت مولانارت يداحه صاحب قدس ایرا س وبہبی شفاا وٹیببی عطا کے باعث بیارخلفت کاربوع اسدرجہ بڑ ماکے قریب قریب می**کے س**یاس خ<sup>و</sup> ہے فارغ البال ہوگئے۔ اسکے بعد حضرت کا عمول تھاکہ مسب ضرورت میزان طب پرنظر ڈالتے تنفے اورتوج وخوعن کے بعد جو تدبیرآپ کے ذہن میں قرار پائی اُسکوعمل میں لاتے تھے جنا بخیر بنا یام میں اِس فن کوہی ل شروع کیاہے کسی مذاکرہ سے ذیل میں حضرت سے ارشا د فرمایا تقا ک<sup>و و</sup> جھا دیم میں ایساطبیب ہو*ں کا* بسيحاكسيراظم ميرب بإس آگئي تفي أسكوسب ضرور د کمچه لیتنامهون ورنه و همیزان طب مقی حسب کام لیا ! . باایر بهم حضرت مولانا قدس سرد سیم حالجات اور خیصات ابسیع بسک وراو نجے بما نیر مکثرت دیسکھیے تنجيب كمناوا قفول كالوذكريهي كياا يجهجا بيهجه وقفين فن بمبي تحبر بروجات تنصر رآب سيمعالجات عمَّه مختصرا ورمهل الحصول ادوميم خرده سيع بهوت تتصيا سلئے كر يبك كنگوه ميں جيستے عمولی طبعیب عالجے تھے اس ا ہی ا دو پیمھی نمایت معمولی اور برسیدہ متی تقیس بلکہ صنب مولا مااکٹر جڑی بونٹیوں ا د**ر ب**کل *سے دخت***ون ک**ر -چھال اور تیجوں سے معالجہ فرماتے تھے مرکبات بنانا گنگوہ *کے عطار گو*یا جانتے ہی مزعقے مولانا ہی ہے جب مركبات سيصب ضرورت كام ليا تومركب ا دويه كابنا نالوگوں كومعلوم ہوا۔فهميده عطار سرجبومح رجا ك اپنے

سيحاكيات اوابيغ نفنس ريبي شقت محسوس كرمته تتقي كمراسيا شخص حوتة ہے اور جب ک*ک طریق استع*ال ا**ع**ی طرح اُسکے ذہونیشین ہنوجا ہااَسوفت کی ہے بے توجہ ہز ىتورات كى معالحات مىر معولاً نبض اوركمتر قاروره بين آب كالعمول تقاشر م كسبب كويا بياب كاعم ى عاجزًا تحكُهٔ اورحفرت ا مام ربانی قدس سره سیمشوره لیسنے کی انکو ضرورت پیش آبی حق تعالیٰ بالكل مايوس بموكئے ايك بارحضرت مولا ناكى زيارت كوجا ضرمو۔ ىخى بتانى تىتى دەنجىيە تىتى آپ سىنىغر ماياكۇ خاس صە جلا يعجهٔ اورائس داکھ کوشہدمیں دومین دتی کی مقدار ملاکر صبح کوچاہ لیا کیجیے' نندے دل سے شن لیا لیکن جو نکرسٹن کھی تھے اور ىثروغ كيا - دوتىن بى دن گرزے تھے كەبتىن نفع محسوس ہوا ئير توممت بڑھى ا ئے۔ یہ زندگی سے ما یوس ہوجائے والے طبیب بیک زندہ ہیر شوسال *کے قریب ہیے*۔

ويئير جيثه كي حرفر ران بيند بموات يقط بإذن الشرفوري نفع بموتا تقا اواسي ضرورت مير مرتبط مي مطلي جوزن فوت كركم و ماشة خوراك فراياكرت سقم له تحاصه تقااور كمثرت ما تائقاً اسكا شوهر مجبور موكر مفرت كصيباد بدنز بزاوه كرتفاحفة بخ أسيح سيجال دوائخوبزكي ورفرا باكدامنيث كالكورايان لمن مكتا كقا آنزجبَ بي كم يقسد ينهجا توآب من فرما يأكر شهد كااستعال كروا ورمان كي ع المجى غذا ہى بمثرت كەلارُ" چنا بخداس سے ايسا ہى كيا غالبًا تيسرے اچو تھے دن بالكل صاف ہوگيا باذجوان يطاره ساله عمركا حاصرآستانه هوا جسكوبا بخ سال مصعرص مستسقاتها الجثامسك دوا بچویز فرمانی کیمنب کنعلب ورکانستی بیانی جائے اور رقوبی بھی انہیں عوقوں میں کمرا دی جا المينة ويعنون ارم تندور میں بدن مرفون کرنا بھی تجویز فر مایا جنانچہ اسی سے اس سندی کو میڈر دہبیں دن میں آرام ہوگیا ی**ہ** نخص ابتک مندرست ہے اسوقت ایسکی منونیشس سال کی ہے۔ ایک بٹواری بقال عثیر مجھن تھاا پنے علاج کے لئے حضرت مولا ناکی خدمت میں ماصر ہموا ناظرین کو تعجیب ہوگا اور ما هرمین من اطباء کوسی کانی غور کی صرورت ہوگی حضرت المم رباین دیتین داند با دام اورا کیے خر ماسوسے وقت كفافيين كوارشا دفرما يابس اسى دواست اسكى حالت درست جوكوئي قوت رجولييت اسميس الكئي حينا كيد اسوقت وه صاحب ولا دسيه اورتندرست -إيك جوان مندونجيورم لشبير سخت ايزأا تثقار بإنفانا كاه ساستة أكيا اورمفرت مولاناسه حال ساي كب آیے منجن تجریز فر مایا حبکے اجزانکفل سیاہ - عاقر قرحا اور اور تنی ہلدی (انبہلدی) صرف تین تقیسنون کا ستعال کے لئے بہانہ تھاکداد ہر ملا گیااوراً دہر نفع محسوس ہوا دوتین ہی مرتبہیں بالکلیدارام ہوگیا -يشخص سنزمرض طحال سيمتعلق ببان كياكه مجصاسكي دوامعلوم سيصرف ايك دن مين آرام بيحضرت مولاناميغ دريانت فربا باكه أسكاعل كياسيه أستخص مضجوا برباكه مريض كودم موسقين مرتندرست بويا اسباس شخص كودواكانام بتاييزين بال تفاحضرت مولانا يغ يَهنكرذر یا مل فرمایا اورائش دوا کا نام سے دیا و چھس تھیرہ وکیا اور عرض کیا کہ آ کیو کیسے علوم ہوا فرمایا <sup>و</sup> اتفاتی ماہیے

راي زنج الم

، ذہن میں نام اگیا" ص معالجات كانذ*كره كيا گياہے و* آهنين فن كي *نظرين* شاير سردست و قيع نهو *گرنظر غاير سے بعدا* لضا فتص مجم ن دیگی۔ طبی لسایھبی دگیرعمز انات کی طرح ہذایت ہی وسیع سپلیکن جو بکہ جاشمع کو ہرجیث کا نمونہ دکھانا رِّ نظرِیب اسلئے استیعاب کی کوشیش نہیں کی گئی اوراگر کوششش کی بھی جاتی تو نامکن تقی ا<sup>س</sup> فن كامشغله حفرت كے وصال ہے جالیس ئياس سال قبل كاہے تاہم مختصّرا چند كليم ولت ہے کیا ہے کہ بجزا مرا دنیبی کوپہنیں کہاجا سکتامیں ل كانام يا دَاكْيا ناظر بن مين أسكه واقعت بحي بهت مسيخليس محمه السليخ ظام**ر رُن**ا ہے سرچیو بوزائحسن گنگریسی جوربا بست نا ہن میں سرکاری ملازم ڈاک سیقےسل ئے آئے انکی محت کو جیس سال ہو بیکے بیں کمرون کا کوئی اثر مح . اورخیص میں جوبات بھنرت مولا ناکے بیاں دہیمی گئی قابل اطبیا، کو بھی اُس · بإقاعده حال كزنانة كجامعولا بمحصب هنرورت ببي دكجها تقانيعي دريافت كالفاق نهبس مهوا یے فرہایا استیسواکچیونہیں کہ سکتے کہ جو کھواپ سے دکھولیا تھا وہ ازبرتھااڈ قيقةً بيه يبح كه جو كيون على الدني تقاا والسيكي سائقها ما دنيبي ١٢ انتفع تحرير الطبيب النحرير – ا یک مرتبه ولانامولوی محرکیلی صاحب خارشت میں مبلا ہوئے کام تھام روقت حضرت کی خدست پر ب ليُحكِّنه كم عبيبي لودار دوا كاستعال نركسكته تقع كهضرت كوماله سے اپنا ہوگی اِس بے پروا ٹی سے مرض شہتار ہا جب حضرت قدمن کا طلاع ہوئی توا سے يحيى بالآتي ميں گلاب الأرخوب كھا ۋاورگلاب ہى ميں كاشغرى سفيدہ الأربدن يرمل لياكم بايون توغود بهن طبيف الطبع نطافت كيه شد عقه اور عفرت كي خدمت بين حاضر بموكراتو كمناهي كياثري نوشی کے سابھة دوا دغذا کا استعال کیا چند ہی روز میں خارشت کی خاک اُڑگئی اور تندرست ہو گئے ۔ ایکبار تباکوکی خاصینتیں بیان فرمائیں کرتمام زہر بلیے جالوروں سے لیئے مفید ہے جب حبّ مگر

V W

Signi Signi

William Control

فالشت

بحقو پا بھڑ کا ہے کھائے وہاں اسکول دیا جائے اور جیکے بہیٹ میں کیڑے پڑجائیں اُسکو تباکو کا بتر کملایا جا جولوگ متباکو کھاتے ہیں اُنپرز ہر بیے جانزر کا اُڑ کم ہو ہاہے اور تباکو *کے قی*ت میں سانپ توجاہی ہنیں سکت کے وقت بول وہما ذکے گئے متباکو کے قسیت سے بہتراطینان کی کو دی جگہنیں ہے اگر کسی محف کے کا ہے کھادے توحقہ کے نیچہ رہماں علم رھی جاتی ہے۔ تباکو کا دہواں حوکیث کی طرح جم جا تاہے کہرج لیا جا الوركا بي بهوئي حكبه برأسكاليب كمياجائ اورسرم كي طرح سلابي مين بقركرا تكعون من احيي طرح لكا ديا جائيادم السي كوباني ميں كھو كرائس خص محصلت سے أثار ديا جائے أگر ہوش ہولة بلا ديا جائے اور زہر حرثیہ ہے سے امپروش پو*چکا ہو تو منہ کھو لکرکسی تدبیر بسیصلت میں ڈ*الدیا جائے انشاداللہ نفع ہو گا۔ وكرم وزرماحب فرماية بين كرمجها كثرمعده كي تسكايت رمتى اوتبض من بتلاريتا تقااورمعده اکی خرا بی سے باعث دماغ اور دگیراعضاء پراُسکا از پنجیّاا وزیعف بڑمتاجا ّیا تقاحبوقت گنگوه حاضرموالومیٹ البينامرض حبياني بقي ظاہر كيا حضرت نے فرما إ'' اجى تم تو ڈاكٹر ہو'' میں سے عرصٰ كيا كرحضرت بهتيري اور و الستعال رئيكا كيونقع نبيل بَوْناآئي قرما ياجِار ما شه معجون فلاسفه صبح وشام كفالياكروجينا خيرس سئ أس كا إستعال شروع كيا بجعالته يون بدن نفع ثربه تاكيا بهانتك كرآج مجابوعده يا دماغ كية تعلق كوئي شكايية نهير حضرت مولانا قدس سره كالطب في الحقيقت كتابي منه تقاجسكي تحديه بوسكة أكل شخيص صرف نتياضي للكهريزهمي ملكآ ئمينه سصذبا ده دوشن قلب كي بزرانيت تقي حبيكه باعث معالجات توخيص مرخطا دشوار تقلّ مريفن كومرض كانام بتائة يتصح نأسكي توضيح تفصيل سمجعات يتصح بكربساا وقات مربيق كواينا حالقها یت بیان کرنے کی تھی نوبت نہ آتی تھی کہ آپ مختصر سی دوا بٹاکر خاموش ہوجائے ہے تھے آگی مقبولیت اور منترمنز کرت کا فیصار چسی*ط مخ*لوت کی روحانی تندرستی پریژ تا تقااسی طرح جسمانی همعت <u>همی</u> انس ـ افع التفاتي تنتي آئي بثائي بونيُ دواكومخلوق بول سمجة كي تتى كه چونجوعلم التي ميں مرض كے جانبے كاد قت گیا ہے اسکئے بہاں کی حاضری اورحضرت قدس سرہ کااس دوا کے تعلق ارشا د تقدیری فرمان کے نفا ڈکا حيله وجحض اكب بهامذہ بح كدا دہراً سكا استعمال ہواا دماً دہراً سكا نفع معلوم ہوا بہانتك كرچند دنوں ميں كلصحت خال بوجاتى تقى -إس واقعى ات كى تهرت اسدرج برگئى تقى كەبىندويكى الآبىتاندكا جوزناموت سجيقة تقد حبس زمانهٔ میں صاحبزادہ جنا جگیم مولونی سعو دا حرصاحتِ ام مجدہ دہلی سے فارغ ہوکر فن طبابت میں کمال حال کرے مدرسہ طبعیہ کی ستندو وقیع سند کی گئگوہ واپس ہوئے اور مطب جاری فرمایا تھا ہی زمانیا

رية مولاما قدس سره سفاسينه إس شغلطها بت كوگو يا ترک فرماديا- اين فعت عاتمه كي نيا چواله فرما کرآپ میے معالجہ سے ہاتھ کھینچا ور**جوم رمین آئے ا**نکو بیفر ماکرک<sup>ور</sup> ا مجسعو دا حم<del>ر</del> پہی کی دواسے نفع ہوگا''۔ ہر*چیڈ کہ*آپاسپے کوامن شغلہ سے کیانیکی *کو* ہاب کی کاتیر کر کھی نشانہ رِجالگاآپ سب ہی کچو فرمائے گرم <u>ېم ئاسكىم ئېكانت</u>قاوەآپ بىي <u>سى</u> دوا در ا پنی زبان سے کوئی دواار شاد فرماویں آئی بٹائی ہوئی ظاک ياده فائده منده چينانچه اَ پُونگصين کی خوابش پوری کرنی <del>پر</del> فی آورسب علات کو بی مفرد دوا يا بر<sup>س</sup>ر مي پوشي سلئے اکثر گیروں کی بھوسی ہمیہ ما شد کی مقدارا جھی طرح یا بن میں جوش د کیر قدرسے نمک ملواکر ملو ہے تقے اورا گرز کام کے ساتھ کچے حرارت محسوس ہوئی اور ہاتھ باؤں گرنے معلوم ہوتے ہوتی ہیں ج ه ا صنافه فرما دیا کرتے تھے ۔مولانا مولوی محروس صاحب مراد آبادی ایک مرتبا کنگوہ حاضر ہو۔ ن سخت تخلیف سے بتیاب ہو آگئے اُکموسی آئے اِسی کا استعال کا یااور فر ما یا کسفریں دوابھی مہل ہی ہوا چاہیئے چٹا بخد تیسرے چوتھے دن ہی تندرست ہو گئے قبض کی شکامیت ہیں آپ سہل مال کرا پاکرتے تھےوہ یا در کھنے کے قابل ہے اِسلے کریٹر کایت عام طور پر جہتی <sup>ہ</sup> ات کو چلنے بھرنے کا اتفاق کم ہوتا اورا کی جگہ بٹھار ہنایٹر تاہے مانجوا پنے مزاج سے واقف ہوجاتیجا شوره ليكراستعال كرناانشارا فلدسود مندبهوكا سناركل يؤكر بمرزن فندسفيد طالياحا شركم معتكا سلى جائے صبح كوا جا بت ہوجائيگى اور من ٹوٹ جائيرگا۔ حب دن تليف مح ئے تو کیا اچھا ہوا وراگر دوحار اسہال کی ضرورت محسوس ہوتو<sup>۔</sup> ل الحصول دواسيه نفع أتحمايا جا. تنكار جهد ماست استعال كيائي بعض دفع صفرت مولاناي كوليات جن من سياه م - اليوا-اويهما كمصرت ن حزبین کھی کوار کے عرق میں بواکر کھولیا کرتھا درسب ضرورت بیار وکونتہ ہم فرما رہا کرتھ تھے۔

عِنْ مِن بهالَّه كِي مَسل كريمية بيرس الأرحاثينا بناد لكرت<u>ة عقد عوق النساوس ال</u>ك مِيا ْافْعُ فرماياا وراس مِرْضِ مِن مِبْلا ہونیوا نِشْتِحْف کو اِتعال بھی کرا یا فوری نفع ہوا - کھال دھگر کے مراض میں ڈولق بت بزوری کوآده باعزت مکوه میں ملاکرمینام خید فر مایا کرتے تھے۔ طَحَال میں ایک بارلین خرتجورز فر مایا ایک ماسز *ؿڡۼؿڛۅۓٞڝؿڿ* ڏوڙله گلقندَ آفدَابي ميں ملاکر صبح کوڇاڻا جائے اورا کيپ ماشد سها گه ټبليا پرمايا ميسک . تو که نجبین سا ده میں ملا *کرشام کو ج*اٹ لیا جائے۔ مع التصنيع ولانا قدس سره علام مين سكى مبت رمايثة فرمات يقص كد دوائير مفرد بهون اوراً كم مركب بعبي مهوت ومب . فقا این کم ایزا مون عقدارخولاک بعی اتنی زیاده نهوشه کا کھانا یا بینا مریض کوناگوارگزرے ملکه اگرمزیدار غذا یاکسی لذندیگو عِمرض جالارسيمة توير تحويز مرب برمقار مهجهي جانتي على - الصيحبية في عزيب قصة أكمى سوائح من مليسيون <u>ملينظيم</u> باورعواج ميرصورة مناسبت بتوسئ كيه باعث ناظرين كتعجب بوكا كرح نهوك يبغياوجو دعدم تناسب نفع ندرست ہونے والوں کو نکھوت دیجھا۔ہے وہی خوب سیجتے ہیں کرایجامعالجہ اور طبیعی الما دنیبی تقی اور كمال بالكنى حضرت قدس سروكي عالجات كته زكره سيسبهارا يمنشانهيس ہے كه ناظرین انکو همراض ميں تعال ربے لگیں اگر چیعقبدت کی تنگی سے ساتھ مھزت کا نہونا ہی تعالیٰ کی قدرت فقتل کا ادنی کر شمہ ہے مگر جب روامیۃ وتقل مير بهجريا حمال غلطي بهوا درمتها نيوالي صاحب كرامت زبان دنياه بتعلق تتكم ختم كرحكي بهوتو اسيي صورت ميرامات ئے ہی ہے کہ حا ذی طبیعی مشورہ کئے بغیر ندرج بسخه جات کا محض اس عنوان میں دیکھ لینے سے ستعال ً ا ذکیا جائے ہا بطبیب کی دائے شا ل ہو جائے تو دوسر سنٹوں سے انکوٹر جیجے خرور سے بریں وجرحینی نشخہ ردسینے سٹاسب علوم ہوتے ہیں کراس حیث کا موزیجی تا مہوجائے۔ ا جربان = پاوُمبرگائے کا دودہ ہانڈی میں اگ پر رکھا جائے اور تہیہ ماشتہ تا کمکھیا نہ آمیں طاکر اچھی طرح جوشر قبا ا بها نتا*ک کومیر جوجائے آئی* میں آولہ ڈرٹیرہ او لہا ہتی بخبت *کے ع*وا فی*ت شکر لا اُرضیح کے وقت کھا لیا جاسئے چندر*وز استعال كريئ سے انشادالله مرض جآمار مرکا ۔ اطريفان قوى في غيرانغ نزله = تهيجر بتهيم و-تأوله وتبينه جارون حزس ياؤياؤ بحروزن كي كيركوط يعائير اورجیان کربقدر ضرورت روغن خشخاش من جریب کر بیجائیں حبتی مقدار طبیار شده حال ہو آس سے د المُمين اللهاجائه اوا كيمرتبان مي ركمكرأ كاممة خام كريكميون بازمن كالمرجاليش دن ك ا کماُسکی حرارت اسکو کیا دسے اکتا لیسوی<sup>د</sup> ن مرتبان کا لکر<mark>دوا کا استعال شروع کردسے عراور مرض کی حال</mark>ت

، نوا شه تک بوقت صبح خوراک ہے (پینی خصرت مولا ناکوا کیشخصے جیلیانڈ مرخ صوصیا ىقوى دماغ = ئارىل خورد خشخاش جيواره - بادام- دكنى مِرِح - كوڭ جِيا كَرُورِيْه ما كُلوانلهُ طاك لة لهند دوتولة كم يحك وقت ال ے = ایک قرار ایونتر بینی کواچھی طرح کوٹ بھیا نکر ڈولو کہ شمد میں ملا سے اور مین خوراک ت کھالیاکرے اگر سردی کاموسم ہو تو اِسی اِبی اور گرمی کازمارہ ہو تو برف ملا یا ہواغر خزح ئے خوب پیٹے بھر کھرکریٹے بیانتک کومیٹیا باجھی طرح اور ز نارامشتين دن مير آمام هوجائيگائسي چيز کاپرميز نهيل ہے البنة اگر تقشار وزاك بوبا ذن الشرنفع بهوكاحتى كاكرخون تطي آ موتوتازه بإنى بتيار-جازه بجارة بيدأ شهنو كلال اورجية شهر Cole de la constitución de la co ئے انشاءاللہ مے معیم حیر حالیکی اور آیندہ ادہ کو جوش تھی ہنوگا۔ يتي حبكى غداركم سيحمتين ماشهاور زباده سيهزياده جيه ماشه يتيحس ئے جارتی طرح پانی میں جوش دیکیٹک ملاکر گرم کرم ہی لیا کرے رہاجی درد کے لئے زیادہ ترنا فع لعانسي = منئ بهويائرا بي اوبعني بهوياخشك نشاءا ولليسب كو نفع بهوگار آب آسوس كاكراً لے اور مورشنقی ( پیج نوالکر ) اتنی مقدار میں ملانے کہ گو زمين والكرائسكاعرق حوستار سيحب وهتم بهوحا ي دن بعبر عرق چيشار سيجانشا رامله حلد نفع بمو گا و اگر سفر كي حالس فِ كَاكُوا مِينَكُى بِي كُومِانِي مِن كُولِكُر كُو لِي بنا له اوراً بهسته آبسته جوستار ہے كوئوں بلكا بلكا حكن اتراكا تمين حياشها كاس بل ماز مے اور کو دئر برتن دیمجی راطع ڈوانیے سے جیسے جاء دم کیا کہ

ب دور ذم يُكرم اور بيني كے قابل ہوجائے توا گاس بل خالكر چين كدے اور دورہ كويي جا بنون الماران المارات المسادما عن حرارت ادرسوداویت استاماسد بن بن میسی و روز اسکا استفال کرسی در است کوری جاہد المار المار کی خربت بونت کی سیسے تو با ذن الشر نفع ہوگا۔ گرم جزوں سے پومیز کرسے اور گزشت کھانے کوجی چاہیے الماری کردارات کا الماری کی میں استفار کا دوہو تیک کمذیرے لئے بھی سیسی میں کو خدیا ا اِبْرَان = شهد بی بونم**ی کے بی**ے جمد ماشنہ کی **قدار کی ت**ین دانہ سیاہ *برج کے ساتھ* دُوتولہ پانی میں ملاکر ہیسے اور ئے کئی دن ہتھال کوسے سشخص سے مزاج میں حرات ہو گئی اسکوانشا واملٹرزیا دہ تر نفع ہو کا جذا کا موزى مرض ككوباذن الله فائده پربنجائيكا-هُي خُون - مُزَادَة مِيشَم ينْيب كى كلي يترسَ كى كلي كيم ري مين صحرا بي الجيرِكا بحل جارو ل اجزا ويهموزن ملاكم بمزلج وموسم وعرصبح وشام دووقت اورعرت کی شیدمیں دقت یا ناکامی ہو تو یوں ہی بابنی میں جوش دیکی میزاند ہیا کرے اور روزانہ جوش مریم جرح هواسا مان مهیا نهو <u>سکه</u> تو براده میشم اوزیب کی کلی کویایی میں بوقت شب *همگو کړ دک*ه حضرت المهرماني قدس سره كي خدمت بين حاضر بموسنة والسياصحاب مين زياده تروه ال بيجيكه يابهوت جاتر يحقيعني طلبه وعلماءكي حباعت جنكه دماغ ميمشغله درس وتدريباوية يقليم وتعلم كعباعث اسقد وضعف لاحق برتيا تفاكه مروقت سرمين در درم بتابصارت كمزور موجاتي کی خواہش کم بڑجائی اور د ماغن محنت و کمزوری سے سبب طرح طرح سے مراهن بیدا ہ<u>و سنے لگتے سق</u>ے طالبين كاگروه كونمنيند كوكم كرسے اور ذكر بالجبر ما قوت خياليه وفكر بيسے رات دن كام لينے كے ما أتجا آاور بيوست غالب بوحانى تحقى إسطئها كإن دونون فرلق ك ليؤتقويت دباغ كايبسخه بخورزة اورخود بھی ہتعال فرمایا کرتے تھے۔سیرتھر دہنیں اور سیر کو گرپیوں کیکر دولوں کوعلیجدہ علیجہ ہو تھا بكرطا كاوتين باؤمهري ميتنيول اجزا كاقوام كرك حارجار بوله كالثوبا نده ك روزا زصبح كيوقت أ عظى كوفنة درشه ميخالص آميخنة دارندششر

\$ 1300°

3 Eingle

الزام بغاوت اورأس بشرك رسينة كي تمت باندهي تئي إس وحشتناك قصه كابقه رضرورت تذكره بهي جونكة سوانح كاجرولازم بالسيائي مزاسب كمابتداءوا قعه بيديرانتها تك جالى بيان ردياجا . مشهوروع رون سب كه شايد دوسرا بهو<sup>سا</sup>طنت مغليه كاآخرى دوراور برز**به**و قباسنه واسع بي**يا مرشاب**ي كالجيزاط لىينى بنصيب خانمان برباد بهبادرشاه طفربا دشاه دېلى كاوه بلاخيزسان **تغ**اجس **ميں كارنوسو**ں برحرتي نبيط جانے کی جبونی افواہ اڑی اورغدربر باکرئے کے <del>کیمیے گیا مح</del>بعوں میں چہیے شروع ہوئے تھے۔ تباہ ہو والی رعایا کی تخست تقدیر سے انکو جو کچھ بھی سجھایا اسکا انہوں سے نتیجہ دیکھااورانکیشل دیجہ رہی ہے ہے <del>ہے</del> رونبرموت کھیل دہی تھی اُنہوں سے کمپنی کے امن وعافیت کا زمانہ قدر کی نظرسے نہ دیجیا اورا بنی رحم دل سأسف بغاوت كاعلم قائم كيا- فوجيس باعن بوئيس حاكم كي نافر مان بنير قبل وقبال كأبيّد بإزار كهولا اورحوا منردی کے غزہ میں اینے بیر**وں پرخو دگراڑیاں ماریں۔ اِ**س بہیا ن*کٹنظر*یں ہزار ہا بندگان خدا ناکردہ ناه مِی بھانسی حرِّم اکے گئے جکھے بیجیتیم اوبر بیاں ہوہ ہُوُیں۔ اطراف کے شہرشہرا ورقصہ قصبہ میں منج پھیل گئی۔حاکم **سے انتظام کا انت**نا تھاکہ ہاہم رعایا میں برسوں کی دبی ہوئی عداوت <u>تنک</u>نے اورخداجائے *ک* زم نرسحة تقام لميغ كاوقت المياكر جدرهر ديھو مارپيٹ اورس محل رنظر کرومعرکه آرانی وجنگ- ہیں بلاخیز قصہ پڑھانہ بهون كاوه فسادفا قع بمواجبين قاصى مجبوب على خارى مصحفرت مولانا برمقدمة ائم بمواصلي ابتدايي تلى كم تقانك أبيرقاض فنايت عليفا كاج والمال واروخ الرخيرة التي في الماس أفت رسيده كالوي الماس أفت رسيده كالوي بنیا قدیمی متمن کئی دن سے طفیرا ہوا تھا جسکو زمیندارا ذمخصات بس عبدالرحیم کے ساتھ خاص عداوت مقی - وشمن سے اِس موقع کوغنیمت مجھاا ورفورٌ احاکم ضلع سے جاربورٹ کی فطال ہُلیس تھی باغی وہ نسارہے | چنا مجد دملی میں کمک بھیجنے کے لئے ہاتھی خربیہ نے سہار نیورآیا ہوا ہے۔ زبانہ تھا اندیث بناک اورا حتیا طرکا ہی و ا

زوركئ اورئس گرفتار موكيا نتيجه يرمواكه عياتسي موني اورتصانه بهون سي ميك بعائى سے دنیا میں مہیشہ کے لئے تُداہو جانے کی خبر ملی۔ اس بہنی کی حالت میں میں توصد کی آلیت خلا ہر کونے کے لئے مختصر الفاظ میں حاشیہ پر درج کردیا گیا ہے عام باشندكان قصبهكي بيصالت بهوني كوياا كالهمر بي وتنظم با دشاه بسنت والحدكيا اورشرع طويدي ضرور باستوخمصا State of the state میں کھی کو بی خبرگیران رواحسکی رائے برعمل کریں کی بیارگ الملحضرت حاجی صاحب بخدمت پر ئے اور عرصٰ کیا کہ بلاکسی حاکم کی سرسیتی سے گزران دستوارہے گونمنٹ سے باعیوں کی بغاوت۔ ابثلامن الثعاليا اورنبريغير شتهارعا ماطلاح دميرى بب كدايني اين حفاظت برشخف كوخو دكرني حاسبيه إسليه آب چزیحه هارے دین سردار میں ایسلئے دنیا دی تطرحکومت کا بھی باراہینے سرکھیں اورامیرالمونیں نکر ہمارے با ہمی ِ تَصْیَحِیکا دیاکریں۔ ہمیں شک نہیں کہ الحضرت کو انکی درخواست سے موافق اِنکے سردنیر ہاتھ رکھنا پڑاا وراسیے د بوانی و فوجداری سے جلم تقدمات شرعی فیصلہ سے موافق جندر وزیک قاصی شرع بنگر فیصل تعبی فرمائے۔ ہے تص ىدول مى *سترىك پونىكى د*اەچلانئ او**رخبرول كوحبونل سچى مخبرى ك**اسوقع ديايە حضرت ا مام رتبانى قدس س گ برس پیوئے <sup>6ا</sup>محفرت کو اپنے دین ور نیا کا سردار بنا ہی چکے ستھے ہمیشہ آمدورفت ایتی ہی تھی اب جب امرحیارطرت برای علی آب کے لئے یواں حاضررہنے سے زیادہ بھرکوئی مگیر دنیا میں نظی اوہراملحضرت کو کھوست سے فیصلےادر تنرعی قضا میں لوی کی ضرورت تھی کہ حق بات میں اعانت کر ارہے اِس لیے آپ اور مسم صاحب معرد بگرضام مے بہیں رہ پڑے۔ اتنی بات بقیلی ہے کہ اُس گھبرا ہمٹ سے زمانہ میں حبکہ مام لوگ بند کواڑوں گھریں <u>بیٹھے ہوئے کا نیتے</u> تقصيصة امام ربابى اوزيز دنكر بيضات البيئه كاروبار نهايت بهى اطينان سے سائقدا نجام ديتے اور سنغل بيں است أقبل مصردت تنطي برستوراك كامول مين شغول رسبته متقطيمي فده بهمراضطراب بيس بيدا بهوا اوكسي وقت جبه اتشويش لاحق هنين ہونی اَ کچوا ورآپ سنختصر مجمع کوحب بسی ضرورت سے بھئے شا ملی کرانہ یا منطفر کر جانیکی ضرورت ہوئی غایت درجبر سکون دوقار کے ساتھ گئے اورطا نیزت قلبی کے ساتھ واپس ہوئے ۔ اِن آیام میں ایکوان مدوں <u>سے م</u>قابلہ بھی کرنامِ اجوعول *سے عول میر*نے تقے حفاظت جان کے لئے کموارالبتہ ہاس رک تھے اورگولیوں کی بوجیاریں ہا درشیر کی طرح تھلے جلے آئے تھے۔ ایک فرتبرا سابھی اتفاق ہوا کہ حضرت اما ارتابن ابينه وفيق جانى مولانا قاسم العلوم اوطيبيب روحاني المعضرت حاجي صاحب ونيزحا فط صامس صايح

ہمراہ تھے کہند و تجیوں سے مقابلہ ہوگیا۔ یہنبردا ّذہا دلیر**ج** قااینی مرکارے مخالف باغیوں سے سامنے سے بھاتنے یا ہٹجانے والا نتھاا س۔لئے اس میار کی طرح را جاکر ڈٹ گیا اور سرکار پرجان نثاری سے لئے طیار ہوگیا۔ انتہ شحاعت وحوا مردی کرجس ہولناک منظر سے شیر کا پتہ یابی اور مبادر سے مبا در کا زہرہ آب ہوجائے وہا سے فقير باتقول من تلوارين ليُرجم غفير بزروقيول كم سامنے البيت جميے رہے گويازين سنے ما وُل كريس لئے بِي حِنَا بِخِداَبِ رِفْيرِسِ بُوسِ ادْ رَضْرت ما فط ضامن صاحب عمة الشّعِليية رينات كُولى كوارشهر ريمي بوئے-حضرت مولانا قاسم بعلوم ایک مرتبه بحایک سرکز کرمیٹھ گئے حس سے دیجیا جا ناککنٹی میں کو لی لگی اور ماغ يارك كُنْ كُنُى المُحضرت نے لیک کرزم بریا تقدیکھا اور فرمایا شکیا ہوا ؟ سیان عامہ ایار کرسرکوجو د نجیا کمیں گولی نشان كب ز ملااوتعب يرب كرخون مي تمام كيرس تر-حفرت امام زبابی قدس سترہ کوخا دما نہ وم بدا ہ تعلق پر علیمضرت کے ساتھ توجو کچھے دائے گئی تقی وہ تھی ہی رجحا يرحفرت حافظ ضمامن صاحب سحسائة بهي نهايت بي درج فحلصانه أئنس بقاأ ورحافظ صاحب بمي بولاناً تَكُوراً جاندا ده عاشق تتفع التي همسان ميدان مين مولاناكوباس لإيا ورفروايا أميال برشيد ميادم تخلے ترتم میرے یاس ضرور ہونا'' تھوڑی دیرگزری تھی کہ حافظ صاحب دھم سے زمین پر گرہے معلوم ہوا کہ ولی کاری نگی اورخون کا فیآره ببنا شروع جموا- حا فظ صاحب کا رخم سے چور بروکر گرنا تعااور حضرت ا مام رباتی کا لبِك كرّر بتى بغش كاكاند سصيراً تنفأ أ- قريب كى سجد ميں لائے اور صن كامرا بينے زالو پر *و انكر* تلاوت ت آن میرمشغول ہوگئے۔ دكيهنے دالوں سے سنا ہے كہ حفرت مولانا كى إس مردانگى يتجب تعاكركس اطبنان سے ساتھ سنسان جدين تنابيط موسُ ني نورديده جيا مصفراً خرت كاسال ديكوره اوراين عاشق مجوب كي زع كا آخرى وقت نظاره كريب عقصه مانكتون مين أسنو تقعه ادرز بآن يركلام املنوبيانتك كهما فط صماحب ومة المين کاآپ کے زالو پرسررکھے رکھے وصال ہوگیا اور **حفرت مولانا ج**حاکی وصیت کو لوراکرہے سے باعث *مسرور موکر باطینا* ا ا مرائی ہے ہوئے۔بزرگوں سے سناہے کہ حضرت حافظ صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ کی تمامی نسبت حضرت ق**در** سرّه كى طرف نتقل ہوئى۔ ذلك ففنل مانند يوتية من بيشا و۔

الله الله و المرادة المرادي المرس بوسة المحضرت مع من المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس الم المراكب المخرسة المردي طاهر فرماني تقى وه قدسي لفن مربع الموي وقت مين أس المحرى فاست كالمجامعة

لئے قدرت کی طرف سے تجوز ہموا تھاجس میں نہ کوئی آس تھا نہ تریب ۔ لیکا نہ تھا نہ ملکا نہ۔ انزح کی عرکہ آرائی ہے چھا ہوٹٹا تو حضرت اپنے شہیدو فاروحانی مرنی کی نعش کو کا ندھے برلیکرا ٹھے اور چاریائی برطاکریکے بعد دیگرے تفانہ میں سبت مغرب زمین کی گودہے حوالہ کیا۔ جب بغاوت ونساد کا قصه فرو ہوا اور بطرل گونزنٹ کی حکومت سے دوبارہ غلبہ ہاکریا غیو کی سرکو 3 تشروع کی توجنٌ زدل مفسدول کوسوائے اسکے اپنی رہائی کا کوئی چارہ منرتھا کہ جھوٹی سیحی ہمتوں او بخبری عيبيثيه سيسركاري خيرخوا هاسيئه كوظاهركرين أنهوب سخاينا رنگ جاياا وران كوست نشير حضات يرحص بغلة با دمیں ال لاصول ہی لوگ تقصا ورشا کمی کی تھیں برحلہ کرنے والا فاالزام لكايا اور يرخبري كى كهتھا نەتھے فنہ ہی گروہ تقابستی کی دوکا نوں سے جھیرا نہوں نے تحصیل سے دروازہ پر حمع کئے اوراس میں آگ لگادی ہیا ت آ دھے کواڑ جل گئے اہمی آگ بجہنے بھی نہ یا نئے تھی کہ اِن ٹڈر ملانوں بے جلیتی آگ میں قدم بڑیا۔ ىلور مى گىسكوخزا نەسركاركوڭوئا تقاحالانكە ك<u>ىل يوش فاقەكىش نفس كىش ج</u>ىفىرا**ت** ف سے کوسوں دورستھے ماک ومال کے چھکڑے اگرسرا کہتے تو بیصورت ہی کبیوں ہوتی کو بی کہیں کا ڈیٹی ہوتا ا در کوئی کسی جگہہ کا صدرالصدور بچہ می سے عالیشان کمرے اور عدالت کے وسیع اورا و بخی جہتوں <del>وال</del> مكامات كوجود كرقبركي تنكى ياد دلاسندوا بحجرول اوركفترس ابُوريه كنفرش والع تارنك كوشونيس كيوسط کون شنتاہے کہا تن میری اور پیروہ بھی زباتی میری برمى عسيبت يريقى كرحكام كعساميغ جان كأتبعى انكوا تفات نهيس بموا ملزم ومجرم بيننه كاموقع بح ئیں ملاکر ہادت اور صفائی کاطریقہ معلوم ہو۔ مذاتنی دنی<u>آوی عزت ک</u>ے می**کاکو ڈ**ٹی کھا ظاکرے نہ وہ تھیل ال<sub>م</sub>او بسرتگان متنا نی کرچیکا یاس ہو۔ نہ پاس روہ پیرکہ بزر بعیہ و کالت اِس ازام کواٹھائیں او خرج کریں نہاہی انعظى جنگ بغاوت ميمى دنيمي يأشني كمجسك نيتجه سے تجه نظمي واقفيت نهوا خربادل در دمندايينه مالك جآل و ئے اور جو حکم غیب سے صاور ہموائسپر کاریز ہونے کے متنظروا مادہ حق معالی کاشک ہے کہ سیج ہیج ہوکر رہا اور بھوٹ جبوٹ اِن حضرات پرا تھام کا بجدا مٹدکو ڈئی غمرہ مرتب نہرا کو خدا بی از مایشر سیا جعر جمر المسئيك بريشانيال أتهائيس كوفت مهى رويوس رهي مرائجام كارح كوغلبه بوااور دودهكا دوده ياني كاياني" إن ياكي نفوس اور مكوبي صفات مديون يأيج نه آئي-المتحضرت قدس سرهسنه است قصرين إسيغ شيدائ بجوّ تعينى مولانا قاسم لهلوم اورخلف الرشا

رتانی کوالوداع کهاکداب ارض بهندین کیجائی فلک کوناگوار سب اور میدونول لاژی بیجایی غنوار روحانی با بیسی بادل ناخواسته تن برقصت بوسئے- الملحظرت سے چند ماہ آنباله گری بنجارا سدوغیر ما مواضع وقصبات میں اسپنے ایکو چیپا یا اورا خربراہ سندھ وکراچی عرب کا استدلیا- بهندوستان کو سمیشه سے لئے خیر یا دکھی اور میکا نیسسے ایکو چیپا یا اورا محمد قاسم صاحب متداللہ علیہ سے دیو بندا ورا مام رہا بی تکوری کہا زیسوار ہوکر کم معظمہ یو نتھے جعفرت مولا نام محمد قاسم صاحب متداللہ علیہ سے دیو بندا ورا مام رہا بی قدس سرہ سے گنگوہ مراجعت فرمانی ۔

اِنهَيں اتّا م دولوشی میں مولانا قاسم العلوم کواملیا گیتهلہ۔ لآڈوہ بینجلا سدا ورمنا یارکئی دفعہ آ<u>ہے</u> حاسته کا اتفاق ہوا اورا مام ربابی قدس سرہ ہے قیام زیادہ ترکنگرہ یا دامپورٹیں کیا گراہینے ہا دی رحق کے بیٹیا من آخری زیادت سے شوق سے میآب ہوکر آ نبالہ گری آدرینجا آسے سے نفرکوا عظمے اور سنتورالحال مخنی طور پر از حق کوا دا فرماکروا نیس وطن ہوئے اِس زمانہ کی کہتیات ایسی عجبیہ بے غریب گزری ہیں کہ اُڑ کہو کئرامتول نے ذكر براكتفاكيا جائسئة لؤكئي ورق حيا بئيس إس للئے البحو تقصيلاً چيوڙ تاہوں اور ضرورى ضمون براكتفا كرتا ہوں تینوں حضرات کے نام جونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور گرفتار کنندہ کے لیے صلہ تجریز ہوجیا تھا إسلئے لوگ تلامش میں ساعی اور خراست کی مگہ و دومیں جیرسنتہ سقے علیحفرت بنے وطن کو تھیر یا دکھی اور میت حرمین گھرسے باہر تنظیج بحد مولانا گلنگوری سے زیاد دیقلق تھا اس لئے آخری ملاقات ہوند کے لیے گلنگو ڈیٹر بھیت لائے۔ائسوقت مضرب مولا نا قدم سرہ کی عفت مآب صاحبزادی بعنی حافظ مخربع قوب صاحب کی والدہ ماہد ہ كى عمر دوسال كى تفى جبوقت پنجلاسەنىلعا نېالەمىن پوينچە بىن نۇرا ئۇيجىدا **نىڭىزغان** ئىمىس كىيىللىلىلىل کی دیران و تاریک کوشری میرم قیم حصے ایک روزانسی کوشری میں رصوفر ماکر حیا شت کی نماز کے ارا دہ مصفیلی كيها ياً اورجان نثار حضار حلبسب فرما ياكه آب لوگ جائيس من نغليس بيره لون - را وُعبدا ملته خال متنكح خرت سے إشب جان نارخا دم اوزشهورمره بين گفر تصخوشحال زميندادا ورسر كار كنه ز د كمه با وجا بسته بخف مستحقه عبات تھے۔ سیجتے تھے کماغللحفرت برجوالزام لگایاگیا ہے اسکے قائم ہوئے اپنا سکان کھولدینا د نیا وی پٹیت سے سدرج خطرناك ہے كيونكه باغى كى اعامت بھى سركارى بغاوت ميں شمارہے گرائسكے ساتھ ہى غلبہ جب دين اور فرط عنق میں اس درجی مغلوب عقے کہ نہ مال کی پروائقی مذجان کی ۔ خدا کی شان کرجسوقت را وُعبدا ملتہ خان علبحضرت کوئتر مید با ندسصه نوافل مین شغول چیوزگر کوئٹری سے باہر تخطے اور میصا بند کرے عصل کے۔ دروازه كوتريب يوشجين توسائف سه دوش كوآف د كيهاا ورمكا بحامث شدر كرام كالمراح كرام الجيف غداجات مغرکون اورکس بلاکاپیله تعاجس نے عین وقت پر دوبوشی کی کوٹمری کسمین کردی تھی اوٹانچہ دوبی کے دوبی کے باس بونچی او انسر سے مسکراکر اوُصاحب سے اوپر اُدہر کی باتیں شروع کردیں اُکھیا ہے نا دوبی سے نادقت آنے کی وجہ کو چہایا ۔ جہاں دیدہ و تجربہ کا مداوضہ دوری سے نادگئے تھے کہ 'ایس گل دیگر اُکھیت '' نگر نوبائے اندن مذجائے دشن اپنی جائی جائی ہا تھی آگو کی اور جائے اور تا بالدی کے مدامی ہوئے ہوئے اور جہاں مارو تھی کا دوری سے اور جائے اور جہاں مارو تھی کا دوری سے اور جائے کا دوری کے مدامی کے مدامی ہوئے ہوئے اور جہاں مارو تھی کا دوری کی توصلت پروانہ تھی کا دوری کے مدامی کا دوری دوری کا دوری دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کی مدامی کے دوری کا دوری کی مدامی کے دوری کا دوری کا دوری کی دوری کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کا کا دوری کا دو

خدادندی حفاظت کارشمه دیکینے کہ جسوقت کوٹمری کا دروازہ کملا ہے تخت پرصتی ضرور بجیا ہوا تفالوٹا رکھا ہواا ورینچے وضو کا پانی البستہ بمبرا ہوا پڑا تھا گراعلے ضرت حاجی صاحب کا پہتر بھی نہ تھا۔ افسر سیجے روحیوان اور راؤ عالمہ خان دل ہی دل میں شیخ کی عجیب کا ست پر فرحاں و شا داں کو عجیب سماں تھا کہ حاکم نہ کچھ دریا فت کرتا ہی منہ سند مسارکھی اربیر دیکہ تا ہے بھی اُدہر آخر مخبر کی دھوکہ دہی تم بکر بات کوٹا لاا ورکما کہ خانصاحب ' بیاوٹا کسیا اور پانی کیوں پڑا ہے ؟ را وُصاحب بولے مُناب اِس حکمہ ہم سمال ن نماز پڑستے ہیں اور وضو میں شمنہ ما تھودھویا

تے ہیں جنانخہ اہی **آب** کے آنے سے دس منطقبل مسی کی طیاری تعنی ۔انسر سے مبنسکر کہاکہ ''سیالوگوں کی نمازے ہے تومسجہ سے یام طبل کی کوٹٹری' ؟ را وُصاحبے فوراً جواب دیاکہ ' جناب سحد فرعن نمازے لئے ہے ادرنفل نمازایسی ہی حمیبی حکمه طریعی جاتی ہے جہا کسی کوریتہ بھی نہ چیلئے۔ لاحواب جوا بسُسُکرافسہ سے نبیط *بندگر*د اوراطبل سے چاروں طرف غایر نظر دوڑا نے سے بعد باہر نخلاا ورگھوڑے پرسوار ہمویہ کلمات کمکر خصت ہو <sup>ور</sup> را وُصاحب عاف کیجئے ایکو ہوقت ہماری دحرے بت تکییف اٹھا باطری اور *تھر بھی می*س کونی گھڑا پیند آیا راؤعبدا بشرخاں صاحب کی نظرہے دَوِیش کے سوارحیب ادھیل ہو لئے تو واپس ہوئے اور کوٹمری مولى ديكها كمالمخضرت نماز<u>س</u>ے سلام <u>پير ح</u>يكه اور <u>مصنّد يرط</u>يئن بي<u>ڪه ۾ ب</u>-حضرت مولانا محدقاسم صاحب ممة الشرعيبيه ديوبندس رويش تحقه -ايك روز زنانه سكان كوطفير مردوں میں ہے کو ڈئی تھانہیں زینہ میں اگر فرما یا'' پر دہ کرلومیں باہرجا تا ہوں'' عورتوں سیے کہ نہ ہے باہر چلے گئے۔جارہے تضے کہ دُوشِ راستہ میں ملی آپ ہی کی گرفتاری میں تھی۔خدا کی شان ہے کہ کہا مخص مے آپ ہی سے پیچیاک<sup>نز</sup> مولو *ی محد*قاسم کماں ہیں'؟ آپ نے ایک قدم آگے بڑوار <u>مجیلے یاؤل کہا</u> نظر ڈالی اور قربایا ' اہمی توہیاں تھا'' یہ فرماکرآپ آگے <u>جکہ گئے</u> اور دوش سن*ے مکان برجاکر للاشی لی -*آخر نا کام واپس ہوئے۔ ہر حند کہ بیضرات حقیقۃ بے گناہ تھے گر دشمنوں کی باوہ گوئی سے انکویا عن رمفسداور مجرم بسبری ری خطاوار شیرار کھا تھا اِسلے گرفتاری کی لاش تھی گرحت بقالی کی حفاظت برسسرتھی اسکے وق اننج نہ آئی اورصیا کا آپ حضرات اپنی مهربان سرکارے دلی خیرخوا دیتھے تازیست خیرخوا ہ ہی نابت رہے ہاں چندروز کی تفریق مین الاحباب مقدر تھی وہ اٹھانی تھی سواطھانی اوراس ضمن میں کرآمات وخوارق عادات عنبى مفاظت كيم سامان اور سجادي ثابت ہونے كم سباب ظاہر ہوئے إس قصر كے بعدمولا نامسجد میں رہتے اور کوئی کسی شم کا نقرض نرکر تا تھا۔ حضرت امام ربابى قطب لارشا دمولا نارمت بيراحمد صاحب قدس سره كواس مسلمين سخان كالبرامرحله طِيهِ *( اعتما السلئة أ*فيار موسئه اورجه به محیینه حوالات میں تھی رہب اخر حب تحقیقات اور لیور تیفتیش وجھان میں . الأشمس في نصف المنهارثا بت بوكيا كه آب رجاعت مفسدين كي شركت كالحفن الزام بي الزام اورثبتا ن ہی مبتان ہے اسوقت رہا کئے گئے اور آب بخیروعافیت وطن الوٹ کو والیس آگئے۔

كرفناري وحوالات اورر بابئ وبرابت رُدُولَ وَأَنَّا وَمِالَ لِيصِلِيمَ الْمِغُورِينَ كَا ابْزِمِيهَالِ لِيحِلِيمَ الْوَالْمُرُومَا وِجُزْنَ مِنَ الْمِيسَالِ لِيحِلِيمُ الْوَالْمُرُومَا وَجُزْنَ مِنَ الْمُومِنَا فَي كُوزُ مَالَ لِيحِلِيمُ الملحضرت سيعة زصت بهوكرا مام ربابئ كنكوه والبس بهوئے تو تهابیت درجهمخرون وسم سيكٹيول افواہيں رأت دن ميں شهور ہوتيں اور تنزاروں حبوبی سچے گئيے شپ اُڙا کر بی تقيس ۔ حبر ہرجائيے اليمي مَذَكِرهُ كُورَاتْ فلال رئيس عياسني دما كيا اورفلات غفر فتل كياكيا اورتها ب ديمين يحدر مُركور كموه إعنى سمجھا گیاا دراُسکو بجرم فسا دسولی حِرِّ ہایا گیا۔ وہ روبوش ہے اوراُسکی تلاش ہے عزمن اپسی گھبراہے کا سان تقاكه ہرحورت كوبيوه ہوجائے كا ہروفت خطرہ تقااور ہرى كو قدم قدم پرميتيم بنجائے كااندلیث وعنم \_ حضرت مولاناکو بیربات معلوم ہوچکی تھی کہ آپ کا نام بھی شتبہ اورقابل اخذ مجرموں کی فہرست میں درج ہر حیکا کا اورا کمی گرفتاری دنلاش میں دوس اکیا جا جہتی ہے مگر آمجی استقلال سبنے ہوئے خدا کے حکم پر دہنی تھے اور شیجے موك يحقى كرمين حبب حقيقت مين سركاركا فرما نبردار ربا بهول توجهو في الزام مصميرا بال تعيي بريكا نهو كااولاكم مارائجى گيانوسركار مالك ہے اُسسے اختيار ہے جوجا ہے كرے اپنا تو بال رابر بھی فکر مزتھا البتہ جب مفارقت عاسمان بنزوا تا تواكى زبان ربيقطعه آجاتا - قطعه سَنْدِيُانِ لُوكِبَ الدِّهَا مُعَلِّمُهِمِ اللَّهِ عَلَيْنَا مَى حَتَى لُو يَّزِ نَا بِذِهِ اللَّهِ عَلَيْهِمِ لَمْ يَبْلِعَنَا الْمُعْتَارِمِنْ حَقِيْهِمِ اللَّهِ الْمُعْتَارِمِنْ حَقَيْهِمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ يصازيا ده البيغار وحانى باب علىمحضرت كى مفارقت اور بهندو ستان ميں نتيم رہجائے كاعم مخفاجوآپ ك ى كروه چين نه لينے ديتا تھا رالوں آ كيوا س مرنج ميں نيند نہ آتى اور د نوں آپ ا س دھن ميں رہيتے كہ ى *طرح اعلىحفت*رت كى اكيب د فعدا ورزيارت كړلوں مگرجا ئيس **توكماں جا ئيں اورلمي**س **تو نسطرج م**ليس نه علىخص ِ کی *کو بی جائے قی*ام معین نہ بحالت روبیش کسی حکمه کا تقیین آخر شدہ شدہ اَ بکو پنجالا سہ کا بیتہ حیلاا ورآپ ا مسم النَّرُكِكُرُكُنُكُوه سے نُعُلِ كَهِڑے ہوئے - را بوں چلتے دنوں چھپتے خاردار مُثِكِل بریل قطع كريے تگرى الونتيج اورهنرت مولانا عبدالرصيم صاحب دائبوري كيرمكان يرفقيم بهوئ سيه بهلامو تضحفا كمهولانا عاقركم

صاحبُ طفولیت میں حضرت امام ربانی کی زیارت ہو تئ اورآ فتاب عالم کوایپنے کھر کامہان بنا دیجا۔

حضرت مولانا سے نهامت شفقت کے ساتھا پ کے سرر ما تھ کھیرا وردعا بھ مردم فرانی-

حضرت ولاناعبدارحيمصاحب مغلكه بحيواله ماجدرا وأشمرت عليخان يحمسرى يحنوشحال زمينداراور نهایت نیک خیال دیندار شخص تھے۔ را وُصاحب کاحفرت مولاناسے کوئی تعارف نرتھا گرحس اَنفاق تخا کہ داؤصاحب كوبيالمنول جوابرات گفرينتيص بلاطلب حالئ بوئے مسوقت مولاناء بدارجيم صاحب كي عمر صرت بين یا چارسال کی عقبی - داؤصاحب نے کچھ بحبیا خلاص سے ساتھ مسافر مہان کی مرارات کی اورشب کرمعیت کی درخوہت کریے گئے۔عضرت مولانائے انخار فرما یا اور کما کہ ہمٹھضرت ابھی تشریعی فرما ہیں اگریہ قصدہے تووقت گوننیمت سیمچئے ُغرض دا وُصاحبے آپ کا ارشاد سرآ بھھوں پر رکھاا ورسا تقربی جیلنے کے تمنی وعا زم ہوئے -حفرت مولانانے اپنی بےسروساہانی اوراندشیہ ناک حالت نظا ہر فر ماکر سمجھایا کہ عیت قریب محت نہیں البیتہ انگے دن آبِ أَبِّن مِلْ عِلْمُعِيْرَت سے سفارش کامیں ذمیر دارہوں خیانچہ ایک شب قیام فرما *کرم*ولا ناچیار سے اور ہالمحضر کی زبارت سیمشرف ہوئے انگلے دن راؤصاحب هی حاضراً ستا نہوئے اورحضرت مولانا کی تقریب سے ہی پیرے بیت ہوئے جسکوسر ایکی اور حیل حیاد وکی حالت کہا جا آباہے حضرت امام رہا بی سنے ہر حید ہم لیاکہ مندہ کو تورکا کیجلیں مگراعنکھ خیرت سے نہ مانا وریہ فرمایا کہ اسی طرح خدا کا تھکم ہے '' جا وُنته میں خدا تھے سرد کیا اُ ت فرما دیا حضرت مولانا بادل ناخواستهالفراق الفرات یکتنے روا نہ ہوئے اورآ تھونیں ر معرلائے علیٰحفرت نے ستی وشفی دی اور فرمایا <sup>"</sup> میاں *ریٹ پدا حریتسے تو*حق بقالیٰ کواہمی ہتیرے کا یینے ہیں گھیزاؤمت میں ہندوستان سے تخلتے وتت ہتسے ضرور ملکر جاؤیخا خدامتماری عمر دراز کرے اور مراتبیجا ترقی دہے" اُسکے بعد دیرتک چھاتی سے لگائے کھا اوراخر کار دیرانہ شفقت اورمربیا یہ محبت سے انداز برخور يمي حشم تم بوئ اورولا اكو تعبي رلايا -حضرت و ہاں سے کنگرہ کی جانب واپس ہوئے بیاں دیکھا کہ بجہ بریشان حال اورآپ کا کمنبہ کا کہ ضطرب *دس میہ ہے کیونکہ آ* ک*ی گرفتاری کا اشتہار ہوج*کا تھاا وردَوش آیا **میا**ہتی متی حیّا نیے اقارب کے <del>امبرار</del> اک این دا دمهال مینی قصبه را میور **جلے گئے اورو ہاں جنا جکیم ضیادالدین صاحب م**رحو*م کے تک*ان یق چندہی دن گزرے تھے کہ **کارڈن کرنیل فرنسیسی غل**ام علی ساکن قصبہ ملی *اوضاع ش*ہار نیور *غبر کو* سترسوارو يحساته نيكرخنس جندمسلمان اوراكثر سكه ستقے كنگوه بونهجاا ورآئے ہی جاسوسا نه ننظروں سے مولا کی تلا پیش شیروع کی ساری دومیش متفرق و نتشر هوگئی اورا دیمراُ دیرجیدیکر کونون بحالوں اور سجدوخانقاہ ے حجروں کو ڈہونڈ نے لگی ۔حفرت مولا ناکے عمکسار ماموں زا دمجا بی بچارے مولوی **ابوالنفر**ضا

در**ت و وضع** میں بھی فی المجلہ حضرت سے مشاہت رکھتے تقے مسج*ر سکے گوٹ* میں گرد<sup>ن</sup> جمکا سے مق بیٹھے تھے کہ دوڑ کے سیاہی نے گردن پر زور کا ہاتھ مارا اور مبضہ کراس طرح بچارا'' جل کھڑا ہو کیا گردن جہکا بیرهاہے" مظلوم مولوی ابوالنصر سے گردن اُنطابی اور سخبراعل میں اہنے اَبگوگر فیار دیک*یکہ جدم ا*ُس سخ*ک*ہ چل کڑے ہوئے حضرت مولا ناکے دروازہ پرائکولاکر کٹراکیاگیا اور کماگیا کہ گھرکی تلاشی دلوا اور دکھا کہ کیا مهتیار ہیں ۽ موصة ک مولوی ابوانصرصاحب مارکھاتے اور ذلّت سينتەرہے گرُنّه نه کماکيزولو ی شيداعلومول آخرحا كم كوسى انداز معلوم جواكريه قديدى وهندين بيجيبكي لاش بيصورت ووضع مين شتباه ك بامعت انكو كربيا كيا اورامل مزم رامپورمب ہے إسطئے إنكو توجوڙ ديا كيا اورگھر كى حجرہ كى ٽلاشى كيكر دُوش سے رامبور کارخ کیا - کہتے ہیں کہ راہبور کی غبری کرنیوالا تخص حکیم اسما**ر میرکنبش** تضاوا ملٹر علم ہالصواب - *دُوِش دامپود یونچی اوتصرت* ۱ مام ربایی مولانا *رسشهپ*دا حمدصاحب قد*س سرچکیم صنیا ءالد ترجی<del>م آ</del>* مص کان سے گرفتار ہوئے۔ تخلیفے سے بیرز ما نہ صحالاً ہجری فتم یا سلے السجری کا شروع سال۔ جبكةا كي صاحبزادى صفيه خالون كي عرتقريبًا دوسال كي تقى -جونكه أب سے اپني گرفتاري ادرحاكم يحكم لىقىيل مىپ دُوش كے مهراہ چلىنے سے كچەنلى تامل ياضطراب نيين فرمايا اسلىئےاً كيۇسى تىسم كى كونى اذبيت یں بوہنچا بی گئی اور نہ ذلیل سمجھاگیا۔صرف آپ کے جاروں طرف محافظ ہمرہ دار تعینات کردئے گئے اوم نْدَبِّهَ أَنْ مِنَّ أَبُوسُوادَرُسِها رَبِينَا كَرِداً كِيا - مِنْ سَقِينِ رِنْقادا وَتَكُمُّ هِي تَفاعَبلت كالسليخ في ولكِّيروه م غباراً الراكدا سته چلنے والو كمى أنكھيں اندھى پركئيں - بيچارے مولوى **الرائصرس ب**يہ وريشان اورا ئكے بو<del>ر ت</del> بايبولوى عبدالغنى صاحب خبهول يغمولا ناكوبيته كى طرح بروش كيا بتقاشقكه بإوُل بإبياده سواروكمي يزرقام کا مقالمبرکرے بنگ کے بیچھیے بیچھیے آرہے تھے نہ تن بدن کی ہوش نیخبہم وجان کی خبر نہ پیخیال کہ سمار نپور . بررك بيؤنكر بونهجناممكن ہے اوروہ بھی اثنا تبز - صبح سے بچھ كھایا بیا نہیں عالم وحشت ویربیثانی میں <del>دوج</del> ہوئے غبارے انھیں بند ببول کے کانٹوں سے یا وُں جنمی مذہبوش وٹیسٹ خاک برسرخدا جا ہے کہاں جا آ اوركمان حل يسبه مقع كدائزا كي حكمه ببوش بوكرگر ميسه اورتحبوب كار بإسها إتناسا تو بهمي حيوط كيا حضرت مولانا سہار نیور او ہنچتے ہی جیلی نہ بھیجدئے گئے اورحوالات میں بند ہوکرمٹنگی ہیرہ کی ٹرانی میں دیوئے گئے۔ مولوی ا**بوالنصر کومبوقت ہوش** آیا تو بھر وہی دوارے کی دھن تھی افتاں وخیزاں سمار نبور پر نبیجے ا اورخداخداكرك آبادى كى صورت نظراً ئى- الكوتواً بادى سے كچولينا نرتحاا كيدرت بداحد كا دم جا ہے تھا كم

وه کهاں اور بیکهاں - اِتنا توانهوں بیے شن لیا کہ مولانا جیلخا می**ں بی**ں کیونکہ ہمار نیور کاایک شیخ ز**ادہ اکبر علی** نام أن بوگوں میں شامل تفاجو حفرت سے جبینیا نہ مک پر ہنچا ہے کو مقر ہوئے ستھے چونکہ رحمد المسلمان تھاا۔ إىموبهونچكاإد مېراّد بېرىمتاهوا دىكىكرلولاكىقىمولوى **رىڭ يدا ح**ەركىجىلخانە يونىچارآيا ہوں'' إن پىچارو*ل كوبيرىمى ينت*ىي چینجا بذکه هرسیها وراگریته یعی بهو تا توکرتے کیاجس اونجی جار دیواری سے کئی اغدرونی حصول کی شیج والی کاکٹی ہو میں کو نامجرم محبوس ہوائس سے باہر کہ اسے ہو سے پر رہیں کو واسطرکیا آخر مایوس ہوکر رونے لگے ا**ور مرکز** رمیں فرش خاک پر بیٹھ گئے ۔ بیجارے اکر علی کو بھی انپرزیم آیا اور وہشتی کی ہاتیں کھنے لگا۔ قصمختصر مولوى الوالنصر كوخود بحبوك براسه سنفه مرست زياده مضرت مولانا كالجبوكا ببونا أنكوشاق تقا سلئے انہوں نے ہر حکمہ خوشا مدسے کا مربیا اور نا نو تہ کے سی پی بر دار کی عرفت حضرت کو کھا نا پونہچایا گووہاں سے ئىرىدى*پ يەكۇنلەس*ىكىھا ہوا يىفقرەان كے ياس يەنتجاك<sup>ۇ ئى</sup>جەمت گھېراۇ**يېن جېرامنى**رآرام مى**ن بو**ل "گىرانك ورنىزتمام تعلقىن كوروتے روئے كئى دن گزر گئے -اس رنشین عورت کاکیا پوچینا ج*سکے سرکا ت*اج دنیاا ور دین کا قال سرحال میں گرفتار تقاحب کوکیکر ر ببتاب ہوئے *جانے سے مگ*رانٹ ریسے مبروہ تقلال صغیر س تحریبی خا<del>فظ محریع قب</del>وب عباحثہ کی والدہ ائمى گودمين مفى اورزبان برخداكى يادعالم نطريس تاريك اوردنيا مين عارطرت اندهيراحيا ياجواتها ممرهنتها کی رحمت سے مایوسی بھتی اپنے زیڑا ہے اور حیو لئے سے دل والی نازک مزاج نحی سے پتیم ہوجانے کا کوفکر و سوس ہو گرمجال نہ تقی کہ کو دئی شکوہ کا کلمیر نہ ہے تنکے والدہ حا فظ بیقوب فرماً ماکر تی ہیں کہ معتصبوقت یہ مار د ما طبیترونه بمونی اور مهارے دروازہ کے سامنے اور سجد میں غل غیارًا مجاہیے مجھے کوئی اُٹر کی گو زمیں۔ باهركترى تقى وه إس بهولنا كەنتظر كو دىكەكىرىينى اور كانت اتقى بىثياب تىبى خطا ہوگياا كيە بھول تعبليان سى اتنی بات یا دہے اور تحیی خبر نہیں " خدا مبارک کرے اِس حافظہ کو کرڈیا دئی سال کی عمراوراتنی مایدد ہشت-الغرض حضرت امام ربابى قدس سره كى اہلية كيم صاحب كى والدہ ماجدہ وليه كا متقبيس حينكے ہتقلال کی آز مایش کے بیئے یقصر بیرے کہ ابھی جند ماہ ہوئے مہریان باپ بولوی محر تقی صاحب ججر ریاست میں شہید ہو <del>تکیا ہے اور ایا اور میا</del>را شوہر جسکے دامن سے دنیا کی ایا مگزاری والیت ہاگی گئی تا ہا صیبت میں گرفتارہے کرجان کے لانے بڑے ہوئے <u>میں ہر خطرتا کم سم کا انتظارا ورا</u>ئنری فیصلکا انت دفکر دلپرسوار ہے کہ دیکیئے کیا ہو ہ گھر کی جار د**لواری میں مقی**د و **محروس پر**دہ کشین عفت مآب کیا کرے نہ ساتھ

بنے کے قابل ہے مذکوری میں حاضری کے لائٹ بس مکان کا کونہ تقااور ہاتھ میں جیج آبیۃ کرمیہ کا ور دمخیاا ورڈائن عيلا پھيلا *کرخدا سے دعائيں انگني -*إس جائكدازسانخدكوكون ببط كے ساتھ كون سے قلم سے ملحے قصر مختصرت بولانا تین باجاروم كال كوٹهرى يا ا ورمندره در جسنوانز کی حوالات میں مقیدر سے تحقیقات ترجقیقات اور پنی بریشی موتی رہی آخر عدالت سیے حکم ہوا ک تقابة بهون كإقصيه بمجوا سكنه منظفز نكرمنتقل كياجائج خياني جفرت امام ربابي جنگل حراست ازنتكي لمواروں كے مير براہ دیوبز دوٹراؤکرکے پابیا دہ طفز نگرلائے گئے اوراب بیاں سے بیانہ میں حوالات سے اندر بذکر دئے گ که دلوبند کے قریب گزرنے پرمولانا قاسم العلوم نظر براہ راستہ سے کچین کر بغرض ملاقات پہلے سے اکٹر۔ تقے گوخو دیمی مخدوش عالت ہیں تھے تمریتا بی شوق نے اسوقت چھینے مذدیا دورہی دور سے سل<del>ام میک</del> نے دوسرے کو دکھھائسکرائے اوراشاروں ہی اشاروں میں خدائے تقالیٰ کے وہ وعدے یا د دلائے جو کیے عىيبتوں يصبروستقلال ظاہركرنے والوں كے لئے انجام كارو دلعيت ركھے كئے منظفؤ نگریے حبلیجان میں حضرت کو کم دہبیش مہیر ما درہنے کا اتفاق ہوا اس اثنا دمیں آئی استقامت ۔ جوالمزم استقلال يختگى-توكل-رَضَا-تَدَين سَآتَقا سُنجَاعت يتهت-اورُسب برطره حق تعالى كى طاعت وتحبت جواً بكى بمرايت كئے ہوئے تھی امد دجہ حیرت انگیز ثابت ہوً مں کھنکی نظیر نبین نظراً تی - ابتدا سے لیکرانتها اری حراست سے زمانہ میں آئی نمازا کیہ وقت کی قضائمو ٹی جیکنا نہ میں آبکو صاف مشتمرا ہان سیا ہا تھوں وضو کے لئے برابر ملتار ہا ۔ حوالات کے دوسرے قیدی اور طلوم وستم برسیدہ محبوبین کاگروہ آگا متقد ہوگیا اوراُن میں بہتیرے وہیں آپ سیمعیت ہوئے ۔ آئیجبس کی کوٹمری میں بھی نماز باجاعت اداکرتے ور مروقت اطبینان کے ساتھ ترقی درجات ہیں شغول رہتے تھے ۔ارشاد ظاہری و باطنی کے افاغہ سے آپ کو ی دن غفلت بنویی و عظاور میند دنفیعت کے ساتھ قرآن متربین کا ترم ہوگوں کو سناتے اورا یک دحادہ لائری خداكی جانب دفقاد كوبلاياكرت منظ كهين ذكر مير مصروت بهوت مجس غل مير كنبي وقت صبركي تعليم دسيتے اورسى وقت شكركي هي علم كامرات غالب بهو مااور مجل طريقت دسلوك كاجبوقت عاكم يحصم سنه عدالت مين لا ئے جاتے توٹ اہر ہوکر ہے کلف گفتگو کرتے اور حودہ دریافت کرا ہے تکفت اُسکا جواب ویتے تھے ۔ آپ نے تبعى كون كلمه دباكر ما زبان كومور كرنبين كهاكسي وقت جان جاسان كمالية تقديمين كباجربات كهي سيجكي اور حب بات كاجواب دياينداكو ما ضرنا ظر مجمكر بالكل واقع كيمطابق اوره قيقت مال كيموا في كمبعي آپ ميرال وا

ر" رمشىدا حد تتنے مفسدوں كاسا تقدريا ورفساد كيا "الآپ جواب ديتے " مهارا كام فساد كانتيس مزيم عنسدور ماعقی''کبھی دریافت ہوآکہ''نے تنے سر کورے مقابلہ میں ہتیاراً تھائے'' آپ اپنی تشبیح کی طرف اشارہ کرے فرمانے ک<sup>و م</sup>یمارا مہتمیار نویہ ہے "کبھی صاکم دھرکا اگرہم ممکو پوری سزا دینگے آپ فرمانے <sup>دو</sup> کیا مضالکہ ہے کم تحقیق کرے" ایک مرتبہ حاکم نے پوچھاکۂ تہارا بیشہ کیا ہے"؟ آپنے فرمایا تکنچھ بھی نہیں گرز مینداری" غرضا کم بے ہر حند بخفیق کیا اور شس نوٹیش میں بوری کوشش صرف کر دی مگر کھیڈنا بت نہواا ور ہربات کا معقول جو<del>ر</del> ما يا آخر بري كئے گئے اوفیصدیسُنا دیاگیا ک<sup>ور</sup> برٹ مداحد رہا گئے گئے '' حضرت ا مام ربانی سے ایک مرتبرکستی خص سے در ما فت کمیا تھا کہ اعلامضرت نے تو ایسے وعدہ فرما اُھا ''' اطینان رکھومیں عرب روانہ ہوتے وقت تم سے ملکرجا ؤگٹا'' گراکیگرفتاری وحوالات میں رہے آنمی دیا سے بیار ہی الملحضرت سے بمیت اللہ کی جانب بھرت فر ا دئے گویاراً مل ک*امطاب یہ بھا*کہ ملاقات کے **جوتم ر** الفاظ محف سندی کے لئے تھے مبلا و قوع نہیں ہوا حضرت سے بہت ہی ہکی آواز سے فرمایا'' اعلی صرت دعدہ فطا ىزىتقے" چنائىددوسرے طرق سے معلوم ہواكہ باو جودئين بہرہ كے عالمحضرت سے جينیا نہ كے اندر قدم و كھا ادر گ كفنظ باتين كرك شبهي مين دانس بوك اورعرب كوروان بموسك مولوی ولا بیت میرن صاحب کی روایت ہے کہ حکیم صاحب جاملا حضرت سے مروا نیا درسے رہنے والحه بنده كعسا عوسفرجج مين شركب حقه فرمات عقه كرحس زمانه مين مولا ناكنگو برح ملخا يذمين سقيم علمفية ام ج صاحب یک دن فرمانے گئے کُر سیال تھیں مشاکیا مولو**ی برشیدا حر**کی بھانسی کا عکم ہوگیا ہ<sup>ا</sup> خوام نے وُگر يا كه حفرت كيورية نهين ابهي مُك توكوني خيراً في نهين قرمايا<sup>نه</sup> بال حكم مهوكيا چلو" يه فرماكراً عُفكتر هـ ميهو شيطي صاحب كابيان بقة كرسات كازمانه تقامغرب كيدبعد المحفرت اوريس اورغالبًا مولوي بمطعفر صبين صر که ند بلوی عزعن تمین آ دمی سیلیمنتهرسنهٔ کلکر تصواری دور حاکر اعلیمفرت زمین کی گھا دیجے قدرتی سبز محلی فرش رہیتے اوركيو ديرسكوت فرماكر كردن اويراتشاني أورفز مايا تبيرعيومولوى يرمشيدا مركوكو ديشخص بيهانسي تهيس وبيسكثا فدائے تعالی کو اُن سے اہمی مہت مجھ کا ملیٹاہے " جنائے جندروز بعد اسکانلمور مرکبا والحرملار علی زیک۔ مولوى الوالمفعرا درائك والدمولوي عبدالغني صاحب مغتعلقين احباث اقارب كيرجومظة بإثمرم ا طیار جھٹکے کھارہے اور در بدر مارے بھرتے خاک اوا سے بہہ ماہ گزار چکے تنے روح افزا حکم شغنے ہی آئی کر ادا*س چېره بر*تانگ آگئی حبيبرڙو ائيال الزربين اورمُرد بي حيا ائي ميوني تقي وه دل جوبزد کلي کي طوچ بيندياسو ڪھ یاسی بھول کی انٹدمرحھایا ٹرانھا ادنسیم کے دوبارہ جلانے والے تھنٹہ سے جنو بکے سے بھیرتازہ ہوگیا سیا ہی کہا خوشا مذکر ہاتھ یاؤں چڑتکم رہائی کی قبل مرعجات سے خواستگار ہوئے ادرا پنے لور دیدہ محبوب کوجا سے بابركال ببل بسواريه جاره جابيجا بساريشان مولوى الوالنصر جويونك بجونك كرقدم دهرت اورصيصه ا در سے اور کا نیے جاتے تھے اِس درجہ متوحش تھے کہ در و دیوار زشمن ہیں مبا دا تقدیر بلٹیا کھائے اور تھیر تکم نه برنجائے اِسٹنے چاہتے تھے کھنٹے کی جگہ ایک بل میں سی طرح مولانا کو شمنوں کی نظرسے اوجیل کردول چنا بخر بھیلبان سے کہ دیا کہ عبتنا تیز حپاجائے خدا کا نام لیکر حل اپنے جا بور و کئی جال دکھاا ورمجھے انعام ہے۔ بھل سے پر میں والدیئے اوراپنے قاصنی الحاجات علالے شکابات پرور دگارکا شکریہ اداکریے گنگوہ پر نیچے سے صد شکرخزان خورده مین مروگیا شاداب مسته محمول کی گئی روشنی دوباره پیط آئی سو تھے ہوئے دریا میں بتی نظب رآیا میمت کی کھٹا برسٹر گنگوہ مط آئی قصبسکی *گئی ہو*ئی رونق دوبارہ لوڈٹ اور بہتی کی اجڑی ہوئی ہمارسے دوبارہ بِٹٹا کھایا۔ آنسوؤں سے مانوس موم اسنے والی آنکھوں کا ذایل شدہ نوز بھیروا بس ہوا اور مُردنی بچھائے ہوئے ہروں والے مُردہ دلو<sup>س</sup>ے ازسر نوزندگی بائی- وزجت کے بیتہ ہے۔ اِس کل کلتان شریعیت کی آمدیر سرت کا انھار تھاا ور درو دیواروا مکانات کے گومٹ گوشہ سے سیحالفنس شیخ کی تشریف آوری ریسبار کباد کی صدر ایس کننیہ حجیج ہوا دور دور <u>س</u>ے دوست احباب كے آثارب الحصے ہوئے اور قرب وبعیہ كے پگانہ رستہ داروں سے زبارت كے شرف سے دامن ببرسي حضرت المم ربابي قدس سرّه جبر مضمون بير حسل كي حراست سيقبل شغول تصفي متعقل حوالات اور سنگین بیره والی کوئیری میں صروف رہے اور رہائی کیے بعدوطن بونی کی کھی اُسی مشغلہ کی دھن اُلی جنا بچراب سے ابنی وہ خانقاہ جوآٹھ نو عیدنے خبرگیری ہنو سے کے باعث اُجرطی پڑی تھی دوبارہ صاف کی اور اب درس جاری فرما دیا۔ اس فقد گرفتاری سے رہائی کے بعد صرت امام رہانی باوجودار شاد باطنی کے ظاہری علوم شرعیہ وفنون

ر سعد رسادی سوم برخید دسون دینیدگی تعلیم میں زیادہ ترمشغول ہوئے چند سال بعد جبکا تی میں سرح جسے فارغ ہوکو ہندوستان پو بنچے او بیشغلا سقد دیڑ پاکھ حاج سٹا کے دورہ کا ایک سال میں ختم کرائے کا آپنے التزام کر لیاا وراس دینی خدمت کے لئے اپنے نفش کو وقف بناکر کو باہ چار ف اعلان دید ماکہ مبکو دیں حال کرنا اور صدیث کا پڑ ہمنا ہوا کے بطحال بیغ ہرکے لگائے ہوئے باغ کا دروازہ کھولد ماگیاا ورحق معالی کی اخروی لذیذ منعتوں کا دسترخواں بجہادیا گیا آجا

یکے اور حبقد رکھایا جائے کھائے حجت اللہ حضرت شاہ ولی اللہ دہوی سے سلسائیدو حانی کاسچٹ نشير جبوقت سندخلافت كاصدرشين بهواب حق تعالى سيمنيي فرمشتوب سنهمنادي عبيردي اور طراف مند برتبما وسنده نورب وبنكال بحجم ونتحاب متداس ودكن يرآر ومالك توسط كابل وإفغانت ه با وتفرقه میں ایک کھل بلی مخیسی ۔ گرو ہا گروہ طلبہ کنگوہ میں اسے لگے۔ آکھے ہاس بندرہ میں سے لیکر آ شراشی تک کا ہربرس مجع ہوتاا درا کے گروہ دوسرے گروہ کواپنا جانشین بناکرسالانہ جلاحا آباد <sub>و</sub>اد ہرادہ بن تعلیم و تدرس کاسلسایا مام بران کے گھر بار دربار میں آسی وقت شروع مجو گزا مفاج بگرآپ د طی سعے فاع التحصيل بوكركنكوه بونتيجها ورسب سعيرا ول مولوى مسسيد مؤنن على صاحب كوسشيج جامي كالهيق شروم - اِس زاهٔ بعنی <sup>هوان</sup>لا هجری <u>سیونی رسالته هجری سیمنسرو</u> کر حبکی مدت ایک کم بحاس سال هونی پو آب کے پاس اِ دہراُدہ رسمے طالب مم آئے اور علم حال کرتے رہے اِسی مرت میں اُ پکوچید ما ہم المازمت ہی تا یڑی اِس میں غدر سے و قائع اورگر فقاری کی پیشانیاں میٹی آئیں۔ اِسی میں ہفار ہج داخل ہیں اوراسی پی وہ ریاضت ومجا ہرہ شامل ہےجس سے ایکونطبیت کے عالی رتبہ پر بوپنچایا۔انہیں ایام میں متعد داجاب وا قارب کی بید در بیماموات سے صدیعے آپ سے انتظائے اور اسی را اُس مام مخلوق کی حبسانی نفع رہا ً يعتى طبابت كامشغليد بإ-غرعن دين كي قال إور معرفت كي يمجد ركينه ولمه له إصحاب اسكوا <del>جي طريس مجر سكة</del> میں کہ قدرت نے امام ربانی کوجس فدست سے لئے دنیا میں بھیجا تھا اُسکی عمیل سے لئے آپڑا ستھا ست کا وه صنبوط بهلونجشا تفاحيك الشه البشه مين حق طلبي اور رضا برقضا چك رې تقي حضرت ا مام رّ ! نن كي ماك زنرگی ایک ایک دن ہوکرحیں اطاعت حق اوراصلاح خلق بیں صرف ہونی اُسکو قشام ازل لے ایسی عجبیب رتيب بينقسم فراما بتفاج اسيخ الموي طرزعي كيتاا وراا أن ب-ابنی ذانی اصل سے ملئے عبس ترتیب کی عاجت تھی دہ اِس طرح لوری ہونی کیا ول آر دواور قاتی لى تعلىم اوداسى سے سائھ سائھ نماز کے طریقیے اور دین کی آبتدا بی ضرورتوں کا تکملہ وطن میں ہوا پھیر آ اِشریعیت کی تحصیل سے لئے وطن حیوط ناا ور دبلی جا تا پڑا - اِس سے فارغ ہوئے تو علی صورت میں منا واز دواج کافلور ہوا - اِسکے تصل ہی جفظ قرآن کی تنمت سے بہرہ یا بی **ہوئ**ے جسم وروح کی ظاہری اصلاح اورضر درى احتياج سے فارخ ہوتے ہى باطنى علم كي تصيل ميں اگروشنول ہونا پيراتھا نہ واخر ہو ہو ہيت

## مدرس و دوړه صرب

أيمي قوت اجتماديه- فابليت أستنباط- خوبي طبيق دارتباط-جودت ذبهن- أثقان رعدالت حافظ وَثَقَامِت - تَقَدِّس وَتَجِر - تَقَارَى وَسَلَامت بباين - فَراست وتِمِهِ فَانِ خِلْم ورَفَق لِطَفَ وتَنفقت يتمنّده و کرم گستری سیکین نوازی اورطلبه کی گستراخ و بیجا حرکات پر صبر و کمل غرص جوادا مقی وه ترین کے بُقُلُ با وریخاری دقت ہوسنے کی بیٹیت سے تورمی*ٹ کے س*دا بھار گلاب کا بھول بھی م<sup>ح</sup>فرت کی توریث يهفاص بركبت مقوى كهصمون حدمث يمنكرا تسيرخل كردمنه كاشوق ميلا بموجآ ما مخطا- بيه خاص روحى انثرا مئة يشدوير تقاكه يرتدميث كتابي نهيس يجد بلكره غرت قدس سرد يحضيان دل صفامنزل تح ساست أي آلمينه لكا تهويج حس میں صاحب عدمیث علیہ سلام سے انوار کا عکس طیر " استحام العکاسی تحلی سے صورت اپنے علیہ کوشت تعلق رہے ہیں۔ اکمی تدریس میں ایسامحوست کا عالم ہو تا تھا کہ ہے اختیار دل خواہش کر اکد کا مش تقریری ختم ہنو۔حضرت کی تقرب<sub>ے ا</sub>سی کمیس عام ہنم ہوتی تھی کہ اس <del>منظیم ہوئے عامی لوگوں کی بھی حرقا حوقا مج</del>یز ہ ا فی اوردل کے کواط کھولتی جلی جاتی تھی۔ ہسنا د حدیث مصنعلت بوری تحقیق فرمائے ستھے۔ اختا فات احارث رىغارض سيتغلق مختصر مگرجام علىبيق فرملتے تنفے كەفدە براڭگىجىپ اورجېدىرا رامجىن! قى نەرىتى تىخى- قى تقرريس ايك يجيب كرامت بقى كه وسيع تقريرا دربليغ تحقيق كي طرف د مكيفاجاً اتوخيال هو التفاكه سبة ه ايكادبرات وصفحات شماركتے جائے توحيرت ہونى كەاسقەرسىق كىزىكر ہوگيا -اكمى تقررىپے بعد دوشى بالكاج كا سعدم ہوستہ عقبےاور پیل خیال ہوتا تھا کہ جب رسول مقبول صلی املی علیہ وسلم یا آپ سے صحابی سے اِس تنگ وبای فرما یا ہوگا تو ہمارے حضرت وہیں کہی حبُّہ کہرے شن رہیے ہونگے۔ حضرت امام ربان صحاح مين ست يميع عمومًا ترمزي شريف شروع كرات يحقيا ورباله وما عليه كي تحقيق کے سابقہ واضح تقرریں فر ماکرطلاہے ذہر نشین کر دیا کرتے تصر ہم صریث کا ترحم اور نمٹنی مطابقے عام فهم الفاظ ميں ميان فرمائے اورنفس طلب کواليها کھول دياکرتے تصفیکو يالوست اور مينيک كركالكريسا مضاركمديا اسكه بعداحا ديث كابابهم إحديث كاكسى أيت قرآن سع تعارض جوا تواسكا نع فرماتے اور مطالفت و موافقت ظاہر فرمائے تھے ۔ بقدر ضرورت اسکا آلرجال ذکر فرماتے۔ رواۃ کی ورتوتي تضعيف كرت تصرك ادمي ضروري جرح ولتديل فرماسة اوراسك بعد صديث كي بار تصقصه بابهم عبارت اورب إق وسباق مين آرتباط مخفي بهؤنا لواسكو كوسلط اور عضمون سے رکھ دیتے جاتے سے اگر کوئی صدیث دگرکتب کی سی حدیث کے علم

ہوتی تُوَّا ئُنوِ مِنْظِیبِقِ دیتے۔اضول حدیث اوراصول فقہ کے نکات اور عبارت کے اشارات بھی بیان فرماتے تعضكل مقالت كوستنبه كرك كئى كئى باربيان فرات اوراس برجى الرطلبه كمرر بوجيت يا بيجاسوال اورابني غلطى ميزاحق إصرادكرنے توہر كرجيسي سنبونے تھے ايك مرتب درس ہور ہاتھا قارى قرأت كرر ہاتھا كەسى قا ر عطاره کا لفظ آیا یونکه قرأت کریے والا لفظ سے معنی سمجھ ہوئے اور مادہ انتقاق بینی عطر جانے ہوئے تھا السلئے مبے نگان ٹرہتا جلاگیا برابرمیں ایک طالب علم ولائتی مٹیما ہوا تھا جواس لفظ سے معنی نسجھا اُس نے بیجار ' قرأت كننده بمجاعت طالب علم كه زورس كمني مارى اوركما تثييرو يم نهير سمجها اوجصزت كي طرف فحاطب بموكريج عطاره منی حبه ؟ آب نے فرمایا تا زوج عطر فروٹ ندہ 'حضرت کی زیان سے جواب کا حتم ہم قیا تھا کہ قاری نے بيمرقرأت مشبعي كردى ببجإرا ولايتي اليهمي نتهجها دوباره بيركمني مارى اورحفرت سيدريا فت كيا مولانا عطاره نی چه بهندیس مجعا" آپ سینه فرهای<sup>ود عطر ف</sup>روش کی بهری<sup>۴</sup> معبر قاری سنه قرأت شوع کی متیسری مرتبه دلایت<sup>ست</sup> بهر کهنی ماری اور تیز تطریب د که یکر کها<sup>نو</sup> تقییر و هم نهین سیجهاعطاره گامین<sup>۱</sup> ۳ س**مرتب** چفنرت ا مام ربایی سنداونجی آواز سے جواب دبار مطرييعية والاكاجورو" اسوقت ولائتي خوش بوااوركمامه بالسمجعا بال يعاني حابو" تر مزی شریف کے ختم ہونے پرصحاح کی دوسری کتا ہیں ہوتی تعیں۔ اِن کتابوں کے درس میں جارت ترجمه نهوتا تقاصرت جوحدمث نئئ يامولف كى عبارت أتى أسكى وضيئتل بيان گزشته فرماتے اور باتی حدثیو الى قرأت يراكتفا فرما ياكرت تقے۔ معضرت امام رّبا بی بوں توہروتت ہی باوصنو رہتے تھے گر درس کے رقت خصر صیبت کے ساتھ اسکا اهتمام فرمائ يتفيكما بتدلسه انتما تك الك حرف بلا وضو بنوسے باستے اور با و صور مینے كى طلبہ كو صراحةً و كناية تأكيد فرماياكرت تضوإس طرح أيمي ميثياني هروقت خنده تقى اوراب مبنس كمورسبة عضه برشخص سيدسا تعا خلق سادگی اور ہے تکھی کے ساتھ ہیٹل آتے تھے گریڑ ہاتے وقت طلبہ کے ساتھ ہمت ہی زیادہ ہے تکلف اوز طریف بطیع بنجائے تھے اکر کسیار شبہ مطاہر کرنے یا کسی بات سے پر جینے میں نامل ور رکا وط ہنو حب طلبه رشبتة برسبته تفك جات توخودي كونئ لطيفه ايسابيان فرمات كرسبين برشية اوبعض د فعد وسنة مينة لوط ماته ادر مبطول مين در دم ومغالكا تفاجنا نجاس طافت اورا نبساط كسبب سب ادل تازه بوتے اور دوبارہ پڑے نے کو تازہ دم اور ہلی عالت برلوٹ آنے تھے۔حضرت امام ربابی میں یہ تھی كي عجيب كمال تقاكر مس مزاح بإظرافت كے لطبیقه پر دوسروں کو مہنسی ضبط کر بی شکل تھی آ کیے پیرہ پرالو

جى *سكرا بهط محسوس ہنو*تى تقى آپ كالىس سادگى كے ساتھ مېنسانے والاقصە بيان كر<sup>نا</sup> بى دومىروں كوز لاحترسي مهبت جلدمودب ومهذب بناكر بثماديتا تقاءآ كيكسي ظرافت سيحها استطلبه كى ملالت طبع محسوس فر ماكراتكے دلوں كوبہلا يا اور ازہ كريے سے بجآ ااور حبنکار کی آواز برلوگور کو بلار **باتھاکہ ب**یل ہیں ہیں ہیں ہیں جا دمی آتے اور طعنٹدا پاپن ہی تی <del>کر جلیے جات</del>ے يقها يك بيجاراً كنوا يجي ديميسے اس آواز كوشن رہائقا حيان تقاكه دہي ميرب كيجد كھا يا بڑى مزے م ے کے نام شینے نگر خدا جا سے مبیل کیا چیز ہے اور کیسامزہ سے لاؤ اسے بھی بی کر دیج ، لَكُاكِرُ لُولِا بَهِي مِمْ مِن مِن بِلِي لِلْأُوالْسِ سِين مشك كاد بالنَّكُولِ اللَّهِ وَمِنْتُ عَتْ سِينِية لِكَا- إِنْقَ یانی سے ساتھ کوئی میکنی بھی منہ میں آگئی گہنوارہے اسکو حیاکڑ نکل ساجب ہی جیکا توا درمیٹ آٹھا کر کیا کے ہے کہ دوگل شورقوا تنا کہ کان ٹری آواز ناھنا ئی دے اسپیل ہیں ایک ہیں'' حفرت امام ربابی قدس سره کا درس تحقیمیب می درس تفاهمیشه طلبه کی ستعداد کیموافق کلام کر اور ہر شاگر دکی قالبیت اور بھو کے انداز برگفتگو فر مائے تھے انمین سک بنیں کر<sup>7</sup>ے بیٹیل درس اُسر عتام اساتذه ميس طلبه كم كي سي زياده نا فع اور خيد وتقاعقد وا عل كرية اورسهل ترين الفاظير سجها دياكريت سقه حديث سيم یان کیاکرہتے تھے دوسرے مذہب کی کا فئ تقریر فراکرا ما عنظم ابومنیفہ کو فی رحمتہ الشرعلیہ سے جمہ ہوجا آتھا۔ آپ بار ہا فر ما یا کرتے تھے کہ مجھے حنفیہ مزمہت خاصر محبت ہے اور اسکی حقانیت پر کلی اطبیا ہے۔ اسکے ساتھ ہی ترجیج فرہے وقت یمکن نرتھاکہ دوسرے مزم ہے کی توہیں یاصاحب هموا والْرُكْسي كحالب للم كاميلان اس جانب ويكيته توخولاً وعلاً أسكى صلاح فرما ياكرية تنصيح بها تبك كنفلتني میں بھی بغصب کا حد سے بڑمینااً پکوپند نہ تھا بعض طلبہ تشد دعصبیت میں بحد میں سے برطن ہوجاتے تو حفرت امام ربانی فوراً تقر**ر کامن بھیرت** اور کا م کاڈ ہنگ برلد یاکرتے تھے جسوقت کسی طالب علم کی زبان نسى محدث پراعتراض بانتقیص شان کا کلمه مسنته تو چهره برکراهیت کااثر بیدا جو اور دوران من می مجائے

تزجيج ندبهية جنفيه فارمب بكرمثل امام نجارى جمه الله وغيره كى وجوه ترجيح بيان فرمامنه لكيفه عقعة فأكطلب كو محرتین *کے ساتھ صن طن پی*ا ہوجائے اور ہماں یہ بات پیلا ہو*گئی فورًا ترجیج حنفینہ کی طرف متوجہ ہوج*اتے تھے حافظة آپ كاسقىدقرى تفاكداً **كە تاب م**ىرىسى ھەمىشە كاڭر دوسرى كىاب كىسى ھەرىث سىھ تعارض يامنا ہوتی تو فوراً حوالہ دسیتے او**ر عبض د فغ صفحہ تک** کا نشان بتا دیا کرئے تنتھے۔ آپ سے ایک شاگر د سولوی حافظ محموجيين هاحب بربيرى ببان كرقيبين كرحضرت كي فدمت بس رميمنا يرمهنا حبوقت أكمي اجازت ج کوروائہ ہوا اور کھ معظم روہنی ہوں تو مشغل علمی سے نسبت کے باعث مولا نامولوی عبد الحق صاحالية ابي ہماجہ کے درس میں حاضر ہوا کرتا اور حلیدا ول تر غری شریف کی قرائت کیا کر نامقا الدا بادی مولا اکوعرصة ککشفل " ریس کے علاوہ مطالع کتب دمینیات کا کومنظم میں بہت زیادہ اتفاق ہوا اور وسیع انظر محدث ماسے جلتے تقے۔ ایک دن انتاد قرأت میں فانچ خلف الامام کے تعلق کسی موقع پرمیں نے نذکرَةَ عرصٰ کیا کہ حضرت عابر رفتی انٹر عنہ سے ایک عدبیث موقوت صحیح سلم میں مروی ہے کہ قرأت فانچہ مرد کعت میں صروری ہے إِنَّا أَنْ تَكُونَ وَيُرَاءُ أَفِي هَامِ اور حفرت بولانا ومشهيرا حرصات بومين سن شناكه فرمات عَقَّرُ يعديث . ہے یہ سنشنا رہنیں کرسکتا تھا" مولا اعبرالحق صاحب س تقریر کوشکر ہیڑک اُسٹھے اور بڑے شوق کے ساعة باصرار فزبا كهبندمين ويفجكر حبناب مولانا زمش يراحمه صاحب سصاس حدميث كابيته دريا فت كريم يستطير ضرور لکه ناکرکس تنگهها ورکس **صفح بریب چنانجیمیں سنے وابس ہوگر گنگوہ کی عا**شری میں مضرمت سے اِس تعلق كاييةً دريافت كياا وربقية **صفحة وُطرَلْكُكرمولا** ناعبدالحق صاحبُ **كوتَكنتال**اه مِي إطلاعدي-حفرت امام ربانی کادرس وہ بے نظیر ررس تقاجیکا مزہ آپ سے شاگر دوں ہی ہے او تھا <del>تھا ت</del>ا ا کی ہر مرفقرہ ریحبیب وعزیب بحبث سے شاگر دول کو آپکا عاشق بنا دیا تھا آپ سب کچہ ستھے گوا سپر بھی اپنے کو اینیج سیجتے تنے ایک دن طلبہ آنکی فرحت بخبش تقری<sub>ع</sub>ے مفوظ ہوکر بیا ختیار ہو گئے اورا میا سے تبحر کی تعربیت أتب كے دوبروكر بنے لگے انسوقت آمپنے بيها خة قسم كھا كرفر الياكرت بس اپنے كوئم میں سے كسى كى برا رہمى نهير "جِمّا جِه جائيكه زياده مجمول" أيي سرنفنسي كودكينا جاسيج باوجود كيوتسم كماسئ كي أيوطلق عاد نتقى مُراس موقع يربلا ختيار تسميالفاظ آب سے صادر ہوئے۔ حضرت امام ربانی کوطلبه تصفقا یا وراعال کی درستی لوں توہروقت ہی کمحوظ تھی مگر درس کیوفت

توبهت ہی زیادہ اسکا پڈھنک حا انتحار شرک و ہوت کا حکہ چکہ قلمع قمع فرماتے اور توحیدوا تبا عسنت کی موقع ہوقا ؞ دیاکرتے ہے۔ زبانی تفیعت پراکتفا ہرگز نہیں فرماتے تھے اگر ضرورت بیش آتی اور موقع ہو ّا تورّنز ماته بقيمامر بالمعروف كريته يتصاطات سكسائق بهي روحاني فيضان اوقبهي توجيرسه تارمك لو ت بخاسنتے اورزنگ آلو دہ قلوب کی صیقل فرمایا کرتے سقے بعض اد قات صفحہ کا حلقہ محوجہت ہوجا آبا وجلب کا مانی *سکینه سے نز*ول کومحسوس کر تاتھا۔علوم شرعیہ ہی <u>سے من</u> میں معرفت دحمیقت کی ا<mark>ہیت حقیقت</mark> بتلاق اورسلوك وطرنقت كي تصيل كاشوق دلات جات تفيكس كسي طالب علم كواسي درس من وجواجاً ا بكوحال ميلاموحآ ناتصاحباني مولاناروشن خان صاحب مرادآ بادي حبس زمازبر حضرے صربیت ٹرستے تصریح کئیمولانا قاسم معلوم سیمبیت تھے اور عیس کے لئے کنگرہ سیسیج گئے ت<del>عمیمائ</del>ے بالحقربي ساتعه بالهني علوم تعيي <u>سيكنت</u>ه او دُو**رَتُغل ك**ياكرت سقطبيعت تقي مغلوب لحال ورسا بهوسن والي تق ت وجدى السلئے بسااو قات او ميل او محيل بڑستے اور رورو دياكرتے تتھے ۔ ايک حديث ہي جسکا پيضمور ک انحضرت صلى الشعلبية للمهيخ ممبرر حرط كرخط برخروع كياآب كسيت ميں إدبراُ دبر حبوصة ستقيجس سے المركيث ہوتا تھاکہ خدا نخواستہ مبر ہے گر نہ جائیں'' امپر مولوی محدروشن خان صاحب بوے کہ حضرت ہیاں سے لقہ احال ثابت ہوگیاا وروحہ کا بیتہ **بل** گیا امام رہا ہی شسکرائے اور چی ہا*ں کمکر دوسری تقریریٹ ہوج کر*دی-دوره حدميث كےعلادہ تفسيروفقه وراصول فقہ واصول حدیث كانتنى سلسلەدرس جارى تقاگوآخر امد طبع به ناسبت سے سب بحدیث ہی ب**راک**تفار مگیا تھا مگرا تبداد میں جا علوم دینیہ کورغبت وشوق کے ساتھ <del>قرا</del> <u>تھے مولوی محمود میں صاحب بر موی کھتھ ہیں ک</u>ر تقریبًا تیس سال ہوئے ہمارے مربر بررگ مدرس تصفینهٔ نام مولوی قالد علی صاحب عمّا وه فرمایاکرتے تنصے ک*میں سے ہ*وا پیطلد ثانی مرت مہو نی حضرت مولا ثا**یمث بیاح د**صاحب قدس سره سے پڑھی تھی ا درحضرت سے مسوقت یوں فر مایا تھا کر ًہ چود ہو**ر** مرتبه سپے کہ بین سکتے ہدا میرٹیر ہا تا ہوں'' حضرت ا مام ربا بی سے اُس تبجر فقبی کاکیا مہمکا ناہیے جو فقیا رمشاہ برگی مبط ب سے بندرہ بندرہ اور میں میں بار طریا سے سے ایکوٹال ہواا در آئے ضرا دا د تفقها و فطرتی استعمال تخراج کے ساتھ مکر سوسٹے پرسہا گد کا کام دے رہا تھا۔ آخر زمانہ میں تدریس کے لئے صرف حدمیث نبوی باقی ہوئی اتھی گرفتاوی کامسلسا یہ بیننہ ملکہ ظاہری مینائی جاتے رہنے *کے بعد بھی اُسی زور شور کے ساتھ* قائم رہا ہیسا تعكب لهندمجدد وقت شيخ اورعلماءزمانه كصرتاح علاسركي شان كوشايا ب

حضرت ا مام ربانی نے پیسنتے وقت تمام علوم مروضط وفلسفہ عفائد و کلام- ریافتی وہیئت وغیرہ بهي علوم كي تكميل اورسارے نصاب نظاميه كوسع شئے زائد بوجہانسن جاعت ميں اول نبرر بمرتمام كميا تحا أكم تەرئىي مى*ن تەربىن كەسبى<del>ت ب</del>ىب كوترك* كە دىيا درسوائے علوم دىينىدىكے كو ئى فن نهيں بڑيوا ياملىغلىسفە غوقو *غالفت شرع کے باعث ناجایز فرماتے اوراس درجتر نفیر د*لایا کرسے تھے ک*رحد نہی*ں -ایکے مرتبکسی طالبعلم-عرمن کیا کرحفرت ہاراعقیہ فلسفی سائل رتبیں ہے صرف زبان ہی سے انکو پڑھیتے پڑیا تے ہیں آمیل کے جرج ہے ہو حضرت بے فرمایاً اول تو زبان سے کلمات کفروشرک کانخا لنا اور انکو دلائل سے نابت کرنا اُسکے اعتراضات کو د فع کرنانو د دلیل عقیده کی ہے اوراگر ہالفرض عقیده مهوتب بھی حرام اور پوحب غضر خیا وندی تیج مثلاً کو بی تنخص تمکو گذیا سور کے یا کو بی مغلظ گالی دے توظا ہرہے کہ وقتی خصی تقییدہ نہیں رکھتا کرتم گدھے سَبِرغصه آئيگا ياننيں ؟ ضروراً ئيگا بِسِ ايسے ہي کلمات کفروشرک کو مجبو کہ ضرور توجب پرنک*چت نغا*لیٰ کی ذات حیا دارسیے حیا دارسلما ن سے بھی زیادہ غیورسپے''۔ طالبے مم نے لاجواب ہوکر*وفن* یا کرّ حضرت کیا کریں مجبوری ہے برون اسکے لؤکری ہنیں ملسکتی "حضرت سنے ارشا دخر مایا ' آ اُرہیسے کو دئ ہے کرسور ویے ما ہوا آئیکوملیگا یا تخانہ کا ٹوکراسر را تھاکر بازار سے اس سرے سے دوسرے سرے لیجا یا کرو اىغدات سے کہ وہماری غیرت اسکوقبول کرگی نبی ہرگز قبول نکر گی اصنوس اللہ یقالیٰ کو گالیاں دینے میں اتنی بھی عیٰرت نہیں آتی جنتی ایک مباح کا م سے کرنے میں غیرت آتی ہے'' طالب مم لاجواب ہوگیا ا<del>ور آ</del> مائقہ دوسرے طلبہ کے ذہن سے بھی بہیشہ ہیں ہیں۔ لئے گذرے علوم کی *رفیت* یا اجازت جاتی رہی۔ حضرت امام ربابی قدم سره کا درس عمو ما آخه سازهی آخه بیجه سے شروع ہمو ما اور گیارہ یا ساڑھے گیا ا بجيختم ہوتا تحا بھروہی کتاب فلروعصر کے ابین ہوتی تقی جس سال طلبہ کامجیع کم ہونا یاجس زمانہ میں جاعت قلیل ہوتی تو حجرہ میں درس دیتے تھے اور حلقہ ٹرا ہو تو سجدیں شغلہ ندرنس جاری ہوتا تھا۔ گرمی *کے* موسم مین ظرکے بعدا ورسرمامیں صبح کے دقت مسجد کی بیرونی محراب کے محاذ آوٹوسل حضرت تشریف رکھتے اور ں سجد من ستفیدین طلبہ جلقہ باندھ لیتے تھے بعض *مرتبہ عفر کے قربیب ن*ازی اور بہتی کے باشندو لکا تھی جمكط بهوجآناا ورلوكوں سيمسج دكااندر وبي حصري بحفرجا ياكرنا تقاءعام حضام علبس ميں سيےجو كوني مجي انتاء درس میں سے کوئی بات نتیجہ تااور دریافت کیا کرتا تھا تو ا*سکو بھی جہڑ کتے نہ سے بلکا آسکے سیجینے* کم

حضرت امام رباني آين والبطليدين الميت اورصلاحيت كانعي بهت زياده خبال ركمته تقطيط لبع میں کمجی پاتے یا پیمجہ جانے تھے کہ ٹرسینے کے بعدا سے صنال اوراضلال کا ندریث غالب اسکو جھی إشروع نزراتيه بكلطائف كبحيل سية ثالديته ياوه روكعابرتا ؤفرمات تتقيحس سيه وه خو دبردل موكز حلآج بإرجن مهانان رسول مي طلبصادق اورقابليت وسعا دتمندى بإسته يقطيح أنكوا بناعز بزيث ته داريمج كمراتبعا بیٹا بناکر کھتے کتا ہیں دستے مجرہ یا دوسری حائے قیام بتائے کھاسے کا نتظام فر ماتے او جب وہ ایمی خا نیں بڑ متنا رہتا براہڑ سکی خبرگیری رہے ہے اور ہرا کیا ہے گاہے ماہے دریافت فرمائے رہنے تھے کہ کسی شیم کی و بئ تحلیف تو نهیں ہے اُگڑا کوکو بئ طاحت بیش آتی تواسکو رفع فرماتےا ورغم یا فکرلاحت ہو تا توصیرت کی سے كلمات سيصكين بخشاكرية تصفيه طلبه كى مرارات اوتعظيم وتربيم كأكبوغايث درجه لحاظ تصاحبسطرج خودكى نظرون من اس طالب دین فرقه کی دقعت تقی آپ جاہتے تھے کہ دوسرے بھی انکو پارسے پینے برکامها ت مجک عزت کی نگاہ سے دکھیں آگوہ ارانہ تفاکہ انکوننظر حقارت د کھیا جائے ادریشی یا با وان کا بوجیز مجبکر رو کھے سطح الرسان سے حوالے کئے جائیں ایک مرتب سی طالب علم کو آئی رونی لاتے ہوئے آئیے دیمیدلیا اسک ایاس بلایا اور پوهیاکهٔ تما را کھانا کها رستر دسیے ؟ طالب مسے آپ ہی کے سی پرت نہ دار کا نام لیا حضرت ما ربانی سنفرمایا" ایصا اب و ہاں سے کھا نا نہ لانا ہمارے گھرسے آیا *کربگا*" اُٹر ہرا ہمیٰ نہ سے ناراضی *سے کلا* الملا تفيجاكما فسوس إسى وجهسة ناكبيجا يست بردنسي علم دين حال كريخ متهارى روشيون برريس بين الكودروازه كافقير مجبكرايسا برتا وُكياكيا سوكيامضا لُقهب " ملك خدا تنگفيت -يائے كدا لنگ نبيت -

## سسه دری

مقبول بارگاه شیخ وقت بخاری زمانه بوحنیفهٔ عصرامام رماین قدس سره سے دربار عام کاچیز ہم پرسال میں اتنا شہرہ ہواکر شند نگان علم سے بل ٹوٹ پڑے طلب کے گرو ہاگروہ اور جو ت جوت جاعتیں آسے نگیر اورا تناکثیر تحیع ہوگیاکہ درس کے وقت حاضرین سامعین اور پڑسپنے والی طلبہ کی بوری جماعت کا ایک جگہ نتكل ہوگیاکیونکہ بحروُ شریفہ میں اتنی وسعت نرعقی کہ اتنے طالب علم سائیں اورگر می میں دھوکیے وقت یاسر*دی میں ہوا کی تیزی کے وقت سج*رمیں بھی میٹینا دشوار **آنے جائے دانے خدام بھی تینگی د** کمپیکر دل تنگ<del>س ک</del>چ ورثبتيرت عاضر موسن ولسله بياسعه حكمه نه بهونتكي وجهست محروم وناكام والپس بهوجاستة إسلئمان برآم تبقى کچیه خیال واکر بحره کے سامنے کی تعمیر ہوجائے اور خلام نے بھی باھرار درخواست کی کرمکہ بڑیا لیجا۔ چانج بخلص اصحاب کا بقدر وسست کچر جیدہ ہوا اور باتی تیس اور کیاس کے مابین رقم آپ سے اپنے ایس اسنحا یک مختصر سه دری بنوالی اوراسمیں درس دیے لگے۔ حفرت كى قدس سوائح سے بول معلوم ہوتا ہے كەطلىبىكى س درجەك رئىت نىسلا ہجرى كے بعد يعنى آپ کے میسر سے حجے سے والیں ہونے پر ہوئی سپے حالانکو سے دری اس سے خینا انہارہ بیس برمز قبل طبیا، **ہونی سے**لیں سے دری محاصلا فہ کاسبب طلبہ کی کثرت تھیک نہیں معلوم ہوتا غالب ہے۔ صرورت ہوگی ہاں بیمکن ہے کیطلبہ کی آسا میش بھی فی الجلماس سے محفظ ہوغرعن جو کچھے ہوسہ دری کی نیو سی دینی خدمت سے لئے ڈالی گئی اور ماک خداکی یا دکسی طرز میں ہواُسکی ہال بنائقی چنانچہ حق نقالیٰ نے میں بركت عطا فرما ي اورك درى مبسكو تجره قدوك يدكا برآمده اورسقف صحن كهنا بيله بيئ طولًا ١٠ كرّ عرضًا بم كرنتميا اسمین شک نهیں کهآب این کمنیه میں بہیشہ سے ہردامزرز رہے وطائے اورخصوصًا دین کم مجبت رکھنا علم دوست مجمع سف ابتدا بي مين أبكوشيخ زمانة بمحدليا تفاكر سب بطها في بغير سلى الشرعدية ولم كي وطن من قعا

ہنو ٹی تو نائب رسول گنگوہی محدث کو تمام ہا گر گنگو ہ کیو کمؤنز یسمجھ سکتے ستھے خصوصًا قدوسی خانقاہ کی طرف اپنے مبت کریے والیے پیرزا دے اول تواس خدا دا د نغمت کو نغمت ہی نہیجتے تھے اور سیجھتے بھی تو'د گھر کی مرغی دال برابر''مفت میں ہاتھ آئے ہوئے اُس بعل کی قدر ہی کیا کرنے جیسے حال کریے میں ایک قدم تھی آھا مزيرًا اورُسب برطرٌه يه كهاين ببرزا دكَّى كے عقائد كاسده اورخيالات فاسده كامخالف پاكرا ينا رشمن اورنقصان كننده سمجھ ہوئے تھے - ہروقت موقع ڈھوٹڈتے اور ہات ہات پر گرفت اورالزام کی ٹوہ میں گئے رہتے ہتے آخرب نئی سال گزرسے پربھی کوئی بات ایسی ہائھ نرآ بی جب پرجھپٹر شروع ہوتواس سے دری سے تصدیکو <u>نے بیٹھے</u> اور مات كا بتنگرا بنا دیا - كمیشیال كس جلسه كئے گھر كی بیٹیكوں مں بیٹی بیٹی كوشورے ہوئے كُر " آج مولوي یدا حربے مب دری مبنوا بی سبے کل کو کچھا ورعارت بنواکرا بنی ملکیت کا دعویٰ کر دینگے جاوا ٹکو اِس سکان ب فض كرين اور حوكيولاگت إس تغييرين لكي ہے وہ انكو د كير قبضہ چيڑائين' چنانچہ ميرزا دوں كا اكيب جما تجمعات کے باس آیا ورحرت مطلب زبان پرلایا۔ حضرت امام ربانی کی خدا دا دہیں ہے باعث دوجاراً دمی کی مہت نیز بی تھی کہ آئی نشار کے خلاف سی ہات کا اخلیارکریں خصوصًا سے دری کامعاملہ جسکواسدر حبہتم ہالشان سیم<u>ھے ہوئے تھے</u> کہ خیالی سا میں طلبہ کے جم غفیرسے جنگ آ زمانی اور معرکہ آرائی کر چکے تقے عام طور پر جبیبا دنیا کا دستورہ ہو ہے اوس مجورہ ستقه كرتبيغة جعيوثنا كمجه آسان نهيس ہے مولا ماسے مخالفت بھی ہو گی کٹھ بھی چلینگے دوجارسر بھی بھیوٹیفکے اور خدا اجاسة كياكيا كجدو توع من تركا إسك جلسه كالبسداد رحيقه كاجتما ما ضرفدت بهوا-حضرت ولاناكو كوخ برنه تقى كم مجمع سانة يتكليف كيور وأشحائي اوركس عزعن سے آئے آخرا ميس-جب ایک دل جگرے والانتخص آگے بڑ کم لویں کھنے لگاکہ مونوی صاحب ان لوگوں کا منشایہ ہے کہ آپ ہی عَكُمه کو چھوڑ دیں اور حولاگت **نجرج ہوئی ہے وہ لیلیویں'' اسُوقت آپ کو آئے والوں کاعند بیعلوم ہوا اور آپنے** نمایت سادگی سے سامقہ جواب دیاکہ" بہت احیا اتن سی بات سے ملئے مجمع کے انیکی کیا ضرورت متی اُرکسہ ادفیا آدی اوراینے بیاں کے نائی دھویی سے بھی بیم**غیام کملا**ئیسے تب بھی محکو *چور دینے می*ں نامل نہوتا" یہ

فراکرآب سے تمیں جالیس روبیہ جرکو یعی مکان کی لاگت میں حب حاص <u>سے خرم کئے تقے </u>لے لئے البت اجور وبييجينده مضيهمين صرف مواتفاوه مزلياا وراسي وقت طلبه سيدفرما دياكه بتركير سدا وركلهن يرسفكا

سامان كتابين وغيره مب كال لواور مجره خالى كردو-

ابك زمانه وه تقاكد كمد مصر كهور بسانه باند مبني كودهوبيوں سے اِس مقدس خانقاه برقبیف هم ارکھا تقا شيخ كى اولا دمير كسى برزا دسے كابھى دل نه دكھا تھاا ورآج جبكہ قال الشريہ قال الرسول كا بارونق بازار كمكا با ح افزا با دِنسیم سے لمراسے والے درُحتوں کا باغ جا گاگیا تو قبضہ مالکا نہ کی سوجی۔ وہ وقت جبکہ حضر، بولانا فرگھریےا در بھاوڑے سے اِس حجرہ میں پڑی ہوئی لیدوگو پر کو کھو د کھو دکر نجا لا تھا آپ ہی کو ہنیں بلکہ بیرزاد در کوهی انچی طرح یا د ہوگا مگر بیمبی حق تعالیٰ کی طرف سے ایک آز مایش مقی حبکا نمرہ دین و دینا میر ہی *عبد بہ*لا حال ہونے والا تقااِ<del>سل</del>ے طبعی انس اور وصہ کی *سکونت سے سبب* گوآپ پر ملال اس در<mark>ہ</mark> ین حبان د مال کولو ه لیا هو نگرخالی کرسنے اور حاسئے مولوٹ حیوٹڈ کر ہم رت کا امتحان دسینے میں آر ت نەڭ گا-آ<u>كى</u> انكھوں مىں آنسوخىرور بېرے غايت حزن وغم <u>سے ج</u>ېرە مبارك پرا فسر دىگى <del>چ</del>ۇئى گرز ك نه نهین کی بایچه میں عصالیکرائسی وفت کھڑے ہوگئے اور سجد کاداستہ لیا۔ انسوقت جبکہ نا قدر بىرزا دو<sub>ل</sub>ىئے ساتھ يىسلوك كىياہے آپ كے مايس طلبہ كائفېرنور **مجيع تقاجن ميں ولا**ئتی-كابلي ا نغان- مند*ی سب*ی طلبه ننج اورطلبه بهی وه حان نثارطلبه یکواُستا د*کیلی*ینه کی **مبکه ن**ون گرایه می<sup>م فخ</sup> تقائرا شريب عالى ظرفى كرآيخ اتنابهي زيا بإكسالها سال كامسكونه مكان خالى كرمي مي الية الكيان ئے اُسی وقت آپ سے پارچیاو سندنی اور کتابوں کا ذخیرہ اپنے گھر بوپنجا دیا اور مبترا ہو، وكوث مين كمزاكر ديالك بائته مين سبيج اور دوسيح بين لائتى ليكرمسجد مين قبله رتح أبييها وا مجرہ کو بالکل خالی کرکے خدا کے گھریس آ<u>ہ</u>ے۔ آھے رَشْته داروں اور جاں نثار شاگردوں کو جو کھے جوش خرو بڑ ا نهار کی کیا ضرورت ہے ہرشخفر سمجو سکتا ہے کوغف من بتیاب تھے انکموں سے خون ٹیکا پڑتا تھا مرحانا انظرآ مّا ورجان دیدین آسان معلوم بموتی تعتی ممرواه رسے آزمایش کی ثابت قدمی که حضرت ا مام ربا تی. ینے تک نزدیا اور پول فرار یا کرمیں سے کوئی لفظ زبان سے نٹالا وہ میرا دوست نہیں کا جاؤدم بخورا بناكام كرو-حبس محلرك اندرشيخ كارد ضها ورخانقاه واقعب وهسرائ كم نام سيمشهور سيق مابين أمك براتالاب مائل بيجس بع محله مرائ كوقصيه سي جوشهر كملا تاب بالكل جداكردما باشندونكونهوقت اس سائخه كي خرونهي الوحفرت كي سوعي جناب دولوي سراج الدمن صاحب اورا كي

یے بھائی مفتی قہیم الدین اور صرت سے ہنوئی نسر دار غلام ضامن علی <del>صل</del> اور شیخ ولی **محم**ر صاحر **عجر** ، وصفرب کیکے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے دکھا کہ آپ سجد میں تشریف فر ماہیں ہور بستراورعصا کو ندیں رکھا ہواہے آپ کے ہاتھ میں جیے ہے جیریغموم ہے مگر زبان پرذکر خداجاری ہے چنہ سنسان خالی محبرہ کے اِرد گر دھی ایک سنّا ٹما چھایا ہوا ہے۔ لمام کرکے مطیم کیا اور تمنی ہواکہ آئے ہارے سرتاج دینی ماد شاہ سرائے والوں نے ایمی قدر نہیجانی یہ انکی بهم ناكاره غلاموں كى عزت افزابي فرماويں اورشه رتشریع نيجليس سکانوں میں جومکان از حجرو له مندخاط عاطر مواسمين سكونت اختيار فرماوين يهم ايني عقيدت ظاهرينين كرسيكة البته اتنا ت کا مزوہ ہاری خوش تفییس ہے اگر ہاری درخواست شطورا در تمنا یوری ہوجائے۔ ا ما مربا بی قدس سره سنسان لوگول کی *جور دی کا شکر بی*ا داکیا دعادی *کرحت* تعالیٰ متهاری جادیا ت كومنطورنفر ماياكه خوداً تحصسا تقصط جائيس ملكه يهكركم ميس ميان م حت بوں ضا کا بندہ منداکے تھرمیں پڑارہے گانہ کوئی نیا گئے والا ہو گانہ اُ تھائے والا" اُنکونیو سرائے کے بیرزا دے توقع کے خلات مجرہ اور سے دری کے ہتقدر صلیا ورب تا مل خالی ہوجائے سے دلوں مس لو یا مان مسلئے اورا بنی **مروہ ونا شایستہ حرکت پرخود نادم منفعل ب**رو<del>جا کے تق</del>ے سِنجامز ۔ نے دوسرے یوالزام رکھاکہ تنے گیکتانے حرکت جہے کوائی بائے اضوس جدامجدے آباد محجرہ کو ربا دا ورمعور کوشری کو ویران کرا دیا دینی علوم کی درس و تدریس کو بند کیا اورتمام نیروبرکات کومو قو ن عز عز نادم ا ویشیعان ہوکر حبسہ کیا اورمشورہ کر کے حضرت ا مام ربا بن کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہموئے اپنی *گ* میاخطا کی معافی چاہی اور مجرہ کے میراً یا دکرنیکی درخواست کی۔ حضرت قدس سرہ کوسیوریں قیام کئے ہوئے تین جار دن گزر لئے تھے آہیے س سے انخارکیا گرحب اِن لوگوں کا احرار صدسے بڑ مگیا اورضعیف انعمر در معون س مفیدر میں بڑوں ہے آہیے اسكى تمناكى توآ ہے كردن نيج جمكالى اور برستورسابت عجرہ ميں دونت افروز ہموئے۔ حفزت كالك كملل أسوقت ظاهر بمواتفا حبكه آكي حجره خالى كيا تفااور دوسرا كمال إسوقت نمايار

ة كراكه أن المكر وكشرب مجية بهي يجيه إماله (ما مؤا كميد المتر فيسسوا لروسي ك الماركة بعدون أمالكيون في الإيمالا ين أهنا إن البيل الموالية المعاني في المعانية بلاقان و منه البیک آب نے آئی خطا کومعات فرمار مجرہ مانو قدیں دوبرہ سہ است سب وہی سب دری ہے جسکے عزیمی کن دوبرہ ان دوبرہ و بنبری کا نام نمیں لیا۔ وصال کی آخری گھڑی تک آپ اُسمیں آباد وقتیم رہبے وہی سب دری ہے جسکے عزیمی کا د منابع کا بازی نام نمیں لیا۔ وصال کی آخری گھڑی کی آب سب سب مسدہ کا بذریشنی رضاری کررہے اور ٹرو ا کانام نمیں لیا۔ وصال کی آخری گھری تک آپ اسیں ابادو میں سے ۔، ۔ لاسٹون کی جانب آپ کا بینگ آب وقت بچیا ہوا تھا جبکہ آب سفر آخرت کے بیسے سفر کی خوشی خیاری کررہ بعاد آخر واللہ إنا القاءحق مير باللهم بالرفيق الاعلى كى زبان حال سنة دعائيس انگ درسبي سنته منجيره بين دوماره تشريف النا الإقلى كه بعارضرت من ارشا وفر ما ياكه "ميراكيا كمرَّكيا أورات روه بيما تنكه ما تنه سي محكو ملكم " الغرض المع مدناني قدس شرؤ كا درس أئس سال تك برابرجارى رياجس سال مين أكبي بصارسة تعیف ہو ئے اورنزول آسے ایکوظا ہری مبنیائی سے معذور تبادیا ۔ ہجری محلاکہ او عیسوی عقادہ م ٔ پیرسمیں ترب*یں حدمت کا آخری دورت*ظااُسی جاعت ڈیں جناب مولانا تحریمیٰ صاحبکا نہ ہوی شرک<sup>یے</sup> ایه د دره مبنانیٔ کے ام سنه آم سنه کمزور ہمو سنے امار میں بھی قائم رہا ملکہ خابد مہوا کیسی طرح ختم ہو جا أآخرا نتناء سال ہی میں نزلیکے پانی سے آگھ کی تنگی کو صیر سیا در حضرت امام ربانی ظاہری معلقات سے موكراب الكليداصلاح باطن اورتربية محضرين شغول موسكة -آب كمر باردر بارحديث مع كياوتين طالب علم فیضیاب ہوئے اور فارغ انتصیل ہوکرا دِہرا دہرا قادہ وا فاعنہ کے لئے منتشر ہو گئے جن میں مسلج اب سمی تجیدا مشرنه به اورتدربس مین شغول بین بهتیرون کا وعدال بهوگیا اوربهتیرے حفرات دوسرے کا محدث مُنگوی قدس سرّه سے تمذ کا شرف اور شاگر دی کا اعزاز خال ہے۔ طلبه کے فاغ ہو جانے اور دورہ فتم کر سینے کے بعدا ہے اس قاعدہ سنونر کے موافق اُنکوروا م أاجازت زبابى عطافرمات اورجوطلبي تحريريي درفواست كرست أنكواجازت نامه تخريريهمي فرما وسيقه سقط يجيابا د ہوی کے ساسد علمیہ کے موافق جواہل طلبہ یاعلما ربغیرا سکے کوآپ کے ساسنے بٹیکرکو ڈی کتاب ٹر ہیں أتنين بورى كتاب ياكسى خاص حدميث كى اجازت جامية تواكب آسميس معى ديغ نفر بات عقد ايك مرته الحضرت مولانا اشرف على صاحب مرطله بف حدريث الحن كى اجازت چاہى توات سے بے تال حدمث كوم سندلكم ديا ورمولا ناكواجازت عطافر مان كيمسائقا أن علماء كوتهي اجازت ديدى جنهوب مين سوال نهير إنميا تقامًرا جازت چاہتے ہتھے یا آئندہ کوچا ہیں۔ اِس عطیہ عامہ کو ہدئے ناظرین کرنامنا سب مجمکر والانام يه الجنسلقل كرابون -

مولوی اظرف علی صاحب - انسلام علیکم - آپ کاخطآ یا سندهدیث نقل کرتا ہوں ۔ حدثنی نینی بشاہ ا است سال شدہ میں مسلم احيسه بدالعجددي قال حدثني ابي استاه الوسقيدالمجددي قال عدثني شيخ اشيوخ الشاه عبدالعزيزالد لموي فآل حدثنى عمى الشاه الل الشرالد بلوى عن القاصني المبنى لمعمر قال معت رسوُّل المنتصلي الله علا مَّنَ قَبْلَ فِيْ هَكِبِزُرِّينِهِ هَلَيْ مَا مَنِي قُلْمَ الْمَالِيَّةِ الْمُعْتِمِينِ اللَّهِ الْمُعْتِمِلِي ومطبوح شده اندالاال باوگيرند- مبنده اجازت اوسة ادبالا جال بست بهيئت كذائيه اندنكرده بودم فقطول للم دگیراهباب داسلام رسانندو پرکه خواید با دبیس کاغذاجازت است بنایند-أسبين إم مضمون توضم كرنا بولا ليبيتنس شبهات ونغات تدميث وقرآن سعدهوا بات بزرج كمالو جن سے ناظرین کو عرف اُٹس ہمار کا منونہ دکھ ! مقصور ہے جو حاضر باش خوش تضیب ٹاگردوں سے دائن بحرجر كوادع تقى سنبهات سيقبل ضمون كي تكمله كيء فن سيدا بك اجازت نام بهي نموز كود كهلانا جامِمنا مِما مادوالميت فارغ بموسف واليعبض طلبه كوحضرت أمام ربابي كي طرت مسعمري ويتخطى عطاموا لرقی تقی اِس اجازت روایت کوامبل **طلبے گروہ میں سند ک**را جا ماہیے اور عمو ًا در میں سے فارغ ہونے پر باور مرسين سيع متى ہے سند سے سادہ الفاظاور مختفر دجامع مخربراً س اخلاص کا بہتہ دے دہتی بسكى بنا يُركئ سال تك كنگوه چينشان علوم شرعيا وركسفن اشيارسنت نبويه بنار ما -بيا جازت بادى شرىعيت را بهبرطر نقيت مولا ئالحاج المولوى محور وشن خان صاحب مراداً بادى وعطا ہو اور حفرت امام رمانی سے اپنے قلم اور دست مبارک سنے تحریر فرمائی تقی وہو ہزا۔ تبسم الشرار من الرحيم- الحديثة ريب تعالمين والصلوة وإسلام على سيدلا بنياء والمرسلين سيدنا محدواً لم وصحبه واتباء ن الى نوم الدين دبعد فيقول الراجي الى رحمة ربالصما ضعف عبا دالشَّالمُشتر رَبِّ شبيدا حرالجنجو مي مولدًا مِسكنًا والانضاري وتجنفي نسبًا وَشرَّ بان الغ الاعز في الدين المولوي تحدروش خان بن محراميرخان المرا داً با دي قدقر ، علىَّ الاقهماَّت السَّت المشهورة في الحديث كملا وَحِينَ الموطالا مام الهام مالك براين وعشر بن جزَّ امن تَف فينى الشديقال عنهم اجمعين دفنهم كمامينغى لدوا نااجزتةان روى عنى مبيع اقروعندي بتدبر وتبقيظ في بنقوى الشروالمحافظة على حدوده واتباع سنتهرسول صلى الشيطييه وسلم داقتفاء عهوده وان لايسئ انظر بجنابه ائمة الدين والفقهاء كمجهتدين وان لايصاحب ولايجالس السفهاء وابل الابهواء ويذب ما مستطاع عمل رشخير عن العلماء وان ميزم عليه شتغال علم الدين و دراسته ويتجنب عمالا يعنيه فلم يرم دراييته والتجعب بعلم دسيلة  لنيل رضارانشد قعالى ولقائر ولا بينيانى من صالح الاستغفار فيردعائه واسال الشرقعالى ان يوفقنا لما يحب و يرضى يحيل آخرة خيرا من الدنيا والحديث رب معالمين وصلى الشريقالي على خير فلقه مسيدنا محدواله واصحافية بيا اجمعين له المرقوم يوم بسبت سابع بما وى الاولى من سنة العند و أتيس و المنبر في تشعيل من بجرة سيدالنيم محمد صلى الشرعلية بينام فقط كمتر يقبل لعبد برشيدا محرك لكري عن عنه -

## تخات ومغلقات احاديث وتسرآن

(ج ) فورًا حضرت ا مام رما بی بے جواب دیا کئروسی علیالسلام کی دعا ہی ناتام تنبی خود ہی اسکاسوال کیا تھا کمانٹن گرہ کھول کہ لوگ بات کو سیجھنے لگیں سوعطا ہوگئی ہیں جو بات کہتے گو برقت کہتے گر لوگ میجو ضرور لیلتے اسٹرس کر کئر سے مدر کا ختیجہ آبیدوں کی ہوڑت الدور دیسا ہے گئی ہوں تا ہم تا

(ش۲) مولوی ولاریت حسین صاحبے ایک مرتبہء من کیاکہ حضرت حبطور پرمبتد میں فانخہا وہا بصال نۋا بہ کرستے ہیں کیاا سکانوا بے مُردوں کو پہنچتا ہے ؟

(ج )معًا امشًا دفر مایا صل قرئت قرآن کا تواب کیوں مزبو نیجیگا اگر چیا ورزایدا مور کا گنا ہی ہو جمن معمل شتقال ذرة خیرا پر ہ الایۃ ۔

ں میں برید برائیں آپنے مغلطہ عامہ کی تصبیح ہیں بیاد شاد فر مایا تھاکہ اِن <u>بہتے کتے فقیروں کو دینا بھی</u> حوام ہے جنہوں حرام ہے جنہوں سے جنہوں سے بھیکہ مائکنا اپنا شعارا درمیشہ بنالیا ہے کیونکہ لاکیل ہوا<mark>ل بنتی ولالذی مرۃ سوی سے</mark> انخاسوال کرنا حرام تابت ہواا ور دینا چز کدحرام کی اعانت ہے اسلئے ولا تھاونوا علی الائم سے مہمی ہوئے تابت ہوئی کرم ام کی اعانت بھی حرام ہے اسبہ ہمیتیرے کے فہم صحاب کی طرف سے شبہ مات بیش ہوئے ا

مابت ہوری مرور ہوں میں مار جسب ہی کے تطبیعت معانی حضرت سے بیان فر مائے نہیں تبہا للسایل علیک حق ولوجاء علی فرس وغیرہ سب ہی کے تطبیعت معانی حضرت سے بیان فر مائے نہیں تبہا . قوی مشبهه اما نسانل فلآنهر باربار تحریزا و نقر را پیش کیا جا تا تتما ایک مرتبه کویخیال آگیا اور جوش من اکوارشا فزا<mark>ل</mark> مولوی محییٰ ذرا تفسیروں میں دکھیوتوسہی کیا معنی مکھیے ہیں اورسی سے تہ کی بات بیان کی تعبی۔ چنائختبفیادی مدارک جلالین سب ہی میں تلامش ہو دی کسی ہے بھی فاعطبروالا فلاتزجره کےعلاوہ کچھ ناکھا عصرے بعد بھبرے محبع میں حضرت امام رہا بی۔ ے لوگوں نے کچونھی نہ لکھا مجھے تو بیچیرت ہے کہ جق بقائی فرمانے ہیر ﻪ ﺩﯨﺪﯗ" ﺑﯧﻠﺎ" ﻧﻼﺗﻨﯩﺮ"<u>؎ ﺩﯨ</u>ﻴﺎﻛﯩﺎﻥ ﻧﺎﺑﺖ *ﺑﻮﮔﻴ*ﺎﻟ<u>ﺴ</u> ن*وغورکریں کی*ابیان ہور ہاہے ؟ المر<u>ی</u>دکیت<mark>یا فاویٰ دوجدک ضالا ہندی</mark> الخ جناب د بحكرمجهلازمانه إدكروتم يتيم متعير مبحنتهين ثهمكابا ديا وآسته معلوم ببمنے عنی بنا دیا آگے حکم ہے نیس نثیم برقہ رنز کر ناکیونکہ قد سمجھ ہیے ہوا درفقیر کوچرد کنامت کیونکہ ننگرستی دفقر کا زمانہ رانداز كريج بمو- خلاصه بربواكه جواس درجه كاغزيب بويسنى وافقى مخلج وبهى آيت بيس مرادس ويبطلق ليفسي تو تحيل آيت كواس حكم سي ربط د مناسبت بي با في نهين رمتي -ز مم )ایک شخص سے دریافت کیا کر حضرت اگر وظیفہ شب کو نهو سکے نو دن میں قضا کہ نے فرمایا بال کیوں نہیں ہوالذی عبل لال والنهار خلفہ لمن ارا د ان بذکراو ارا دشکورا'' ئەئى كەزرىانىت كىاكەھىرىن <del>مىدى اىلىروكىزىپىلن فلان ئىجىرى اوك</del> قال کاکیامطلب ہے اورکذب سے کیا مرادہے ؟ ستوں کاجاری ہونا بظاہر تومرض کا زبادہ ہونا تھا گروا قع میں ہیں بب تند*رستی تھ*اہسی کو ل الشرصلي الش*رعلية ولم سن كذب سع تعبير فر ما ياسبه كيونكه نطا بر*اور باطن مي*ن تخ*الع*ن بي كا*نام كذب ہے کمالاتحقی۔ ٣) اءنتم تزرعونهام نخن الزارعون لونشاء لجعلنا وحطاماً الاية اورآبت اانتم ازلتموه بن المزن ام يخن رلون لونشاء معبناه اجاجا کی تفسیر *کے تعلق مینکت*ر ساین فرمابا کہ۔ (ج ) ہملی آبیت ہی<del>ں کجلناہ ل</del>ا م کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اور دوسری آبیت ہیں <del>ج</del> اجئت تامىلحوط ہے كەزراعت ميں في الجلائسان كو مداخلت ہے ہيں منطنہ بائدارى تقا اورآ دمي تحويسكة اللج علكهيتي بالهي ميرم منت وكاشتكارى سعبيدا بهواب أسكوابني مفاطت سع معفوظ اورباتي ركه

سكتابون بس اسكارفع حرف تاكيديعنى لام سے فرما ياكه آ دمی سے تجویمی بندیں ہوسکتا ہم چاہیں توہیکہ ملیامیٹ بریکاربنا دیں اورانزال *مطریر کسی طرح* ا نسانی فعل کو دخل ہی ہنیں ہے ا<u>سل</u>ے تاکید کی جات لهنیں کیونکہ اسکی حفاظت اور قابل انتفاع رکھنے کا انسان کواپنی ناحیاری کے باعث واہم بھی نہیں سکتیا اگر بارش ہنو تو اسمان کو مبیھا کٹاکرے یا یا بی شور ہوجائے تو ہاتھ ملتا بہرے **کوئی تدبیرا** ورعب<del>ل ب</del>نو <u>سک</u>ے . ارش ) أيك بادارشاد فربا بأكه حديث بي أناهيم في قيامت أسوقت أنتي حبكه دنيا مين الشرائل كا كهنه والا الك بعي نهوگا'' إس حدميث سعة ميشنبط هو تاسب كراگرا كيشخف ايك بارا مند كا نام لينے والابھي مُسرور موجود كا بو اُسمان وزمین قائم رہیں اور قبیامت نہ آ و سے بعنی الٹل*ے* نام میں بیبرکت ہے کہ ایک بارا سکا نام زبا<del>ن</del> اکتنائیمی زمین واسمان کوتھام لیتاہیے۔ (ش م) بعبدر بك كانك برّاه فان لتمكوه براه فانبراك الحديث - كي لوضيح مِس ارشاد فرماياكه فَا اسْجَدَ عِلْ السيليم ہے تیز معنی حدیث یوں ہوسئے کر'' حق نقال کی ایسی عبادت کر وکہ گویا اُسکو دیکھ دیسے ہوا۔ سائے کہ اُکریم اُسکو تنمیں دیکھتے (کیونکھ اُسکی دومیت دنیا ہیں غیر تمکن ہے) تووہ تو تمکو دیکھ در ماہے" اوراسی وجہ سے <del>کا کہ تراہ</del> حرمن تشبيه كي سائقه ارشاد فرما ياكه ولكو ياتم أسكو ديجيته بو" تراة محص تتين فرما ياكه حقيقةً د كيوبي رہيم ا غر هنر مقصود *حدمیث میں جلہ ثانیہ <mark>فان آم نکن الخ سے بھی جل*ہا ولی بعینی ک*ا نگ تر*اہ کا ثابت کرنام قصور ہے</mark> هٔ تر دیدونشفیق جبیساکه عام شراح سمجه در سنه مین اگرنقسیم مراه بوی تو ریس ارشاد بهوتا- فان کم تکن فی درجه أكانك تزاه فايز مراك بمقليفهم اسى انخلال ششتباه كے بعداً ما مربانی قدس سرہ سے ارشا دفر ما یاکہ سارے تصوف کا مصل اور کما اُکا ہل ا درجربهي نؤسب صبكورسول مقبول صلى الشرعلية تولم سخان دولفظور مين سباي فرما دما اسبي احسان سسيم ا صال کرنے کو تیام مجاہدہ ورباصنت ہے اور دین کی ساری تعلیم و مقین اسی فرض سے ہے کہ بیرخلاصہ **تقدوف** ا وركب لباب حال موجائے۔ ارش a) حد مینه سے تحوم الاہل کا ناقض و منبوہونا صراحةً ثابت ہے ہر حند که تا ویل مکن ہے تگر ضرورت ا ماول وعدول عن الطامر كي كياسيمه ۽ رج ) حضرت ابو ہر برُدِ ہے جب قرما یا کہ مامشت النارے د ضوراً تاہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کا البحترا ص كياكه توضأ من الحميهم تو فقيه كے اعتراض سيمعلوم ہواكہ وضو كے معنی حدیث میں حقیقة لغوی ص

بولاناصارت لمقدر صناجة المدولة كرموي تقيقت شرعى اورحدمينه مرفوع سيحبى دهنوعبني نشافية بهونا إس سو قع يردربا فت بهوتا سيسيس وصليعبي لمظافة هيرا ببظمهن منى مراد بموسي نبس محمابل سيحلى اور ہاتھ دھونات سبت بلجم شاۃ ڈیا دہ ضروری ہے کیوکدا ہا بديوبويي ہے لمذاحفی اورشافعی کے نزدیکے کھم ایل مثل مامست انار کے ناقض بنیس ملکہ <u>ن رسول انتُرصلی انتُرعلیہ تول</u>م ترک الوضو معاعیرت النار- تو ماغیرت بعبومهٔ نم ابل کونھی شامل ہے میا مور ظا برمعنى عقيقة شرعى سيدعدول كمير باعث جهور كو بوسكة بين والشرائلم -ش ۱۰)عبدالنگرش زبرسے جوکعبہ کواز مراؤ بناءا راہمی رینایاصیح سلم میں مروی ہے کہ طول میں وا۔ وزدنى بناوسے كچھرم ہا يا بھرحجاج نے تجكم عبدالملك طول كوتو باق ركھاا درما تى كومپىلى صورت پراعادہ كيا آ ىدىرىيىنىن بهونئ ابسنبىدىرسى كهطول من مبقد دخركعبه برلا بواپ اسى محاذاة سے نادكىبونكر ہوگی ا نماز مرسخت رعامیت کرنایژگی شلاً پ کی نماز جایز ہموا درج کی جایز نهو <u>طول زایا طول مهلی</u> (ج ) طول سےمرادحدیث سلم میں ارتفاع الی انشاد ہے طول وعرض حبوب و شال اور شرفت و عزب کا مراد تنيير نسي خامل بيه ہے که ارتفاع کو تامم رکہا ا درجانب خطیم سے جوٹر ہایا تھا کم کر دیا اور سب ہوا کعبہ کی آساریک بلهب خود فطاهره واوجوطول مصحبنو بإشالاً مراد نهوتانو بناوا برانهيم عليابسلام رببت كامبو ناكسطر هيمج اس صورت بیس تومبیت بنادا برامیم علیابسلام سیصنرا پدیموا جا تا ہے ہرصال طول سیسم رادار تفاع ہو دہنا ا ستثناهیریج ہے حالا ککھ نفیہ شافعیا سکی حربت کے قائل ہیں تجریم کی کیالوں ہ رج ) إحدادِ ترکه زئیت ہے لغۃً وشرعًا بس مبیں زئیت ہو و نگی شے عمنوع ہو گی اور ڈوٹ عَصَّب منایم ز منیت کالڈ<sup>یٹ</sup> ہے بھیری آھنے بھی دبھی ہے کہ ہنو دکی عقر بس اللہ میں میں بنتی ہیں امذارس لوّ ب كتے ہیں ملکمعنی عصیے ایک زنگ سیادہ ہے اُسكااستٹنا وفر مایا ہے ہرگاہ فرمایا ولا للبس لؤیاً مصبوعاً بكازگين تقبي اسميل داخل بقاا وُراهمين زميت بهوتي بنين لهنذاأسكو<u>ي يشف</u>يه فرماد ما والشراعلم-(ش ۱۲) انتجل نہبی وہنب العبید + ہبن تیبینۂ والاقرع - میں بین معبیٰ دون سے ہے یااور کوشق الو يرميعني حقيقي بين يامجازي ۽ لاج ) بَین کے معنی درمیان کے ہیں کچھ ضرورت صرت کی ہنیں جونکو تقییبۂ اورا قرع کوسوسو عدد عطافر ادراككوكم دمن نوكو بإجره مأنخا تفاوه عيمينه اورا قرع كونقتيم كرديا مثلاً أنحو انثني دسئ يصح نواسي سيست

ساو*ی ہوکربیس مبیں جواقع وعیبین*ہ کوزاید ملاوہ جالی*س ہرب کا حصہ تھاجب* بھوچالیس میں *سے ج* ائنا حصرتهی آن دونون (عیبندواقع) تیقسیم بوابس معنی درست بوگئے که آیا کرتے بہومیر سے حصاته يىنىعض حصىكوا قرع دغيبينىمى ؟ يوں نذكرو ملكەمپراحصە دېمرىزا بركردو والشريعالى المم-(ش ۱۱) امرُ ہ قیصرہ من بنی اسرائیل کے قصیریں ہے۔ وصنعت خاتمارین ڈہریجہ (ج) مغلق طبق محیینی کونگیسنه انگشتری کاجاروں طرف سے آبمارکر درمیان میں خالی جوٹ رکھاا در بھراو پرسے بھی *سی شفے سے بند طبق کر دیاکہ شک* اوپر کی طرف سے ن*رگریٹے* ۔اوپرسے ڈ ہائخا گرایسا أيجديدت سيغوث بولتكاءا قى ركھا تھا ور مجھن اعلاق اطبات سيخوث بوكييز كريخلىتى ياايسااطباق قب يامشبك مشف كاتفاك خوس بوتفتى رب والشرتعالى اعلم (مثن ۱۲) باب جرالازارمی او هرریهٔ کافقه سبه کدایک ای از ارکو د کیمکر حدیث بیان کی شمیس <del>و هوامی</del> على البحرين كامرج كون ب ليفرب رحلي الارض كاكون فاعل بواور التخلاف مردان كاقصر كبور مُدور (ج) وبهوامير على البحرين أى الرجل الجائ <u>لضرب الوبريرة رحله على الارمن</u> يعين سخرى اور ستهزاك <u>ن</u> لگے ہمیساعار دلانے اوطعن کرنے کو پاؤں زمین ہم مارتے ہیں اور فر ملتے تھے جارا لامیرجا والامیرینی امبرنجرين جازاركرتا بموأآ باسبعا ورشرم نهيس كرتاكه فيغل حرام سبعا وماستخلات كاذكراسواسيط كياكه اوبروها گویچز؛ س<sup>ی</sup>ستخراورطعن کیامیر*بجرین سے اس بز*ہ سے سب بھٹی کی**خلیفہ بھی اُنکومعزر معظم ریکتے تھے** ور پنہ سطرح جرأت اليس كلام كي بوني والشريعالي اعلم-(شُّه) ہمندہ سے زیمیوا آزاد کیا بھر ہندہ اول مرشی اورا یک بیٹا عمرا ورا کی بجمانی بکر حیورًا بھر عمر مرکبااور ایک عم خالد حیوا -اب زیر (آزا دشده غلام )مرگیا -خالدا و رکبرین سناز عت ہے خالد کمتا ہے کہ چوکہ مہندہ معتِقةً كَيْ موت كے وقت اُسكاميٹاع موج د تقااسك وہ دارث ولاء كا ہواا ورج وتكر میں عمر كاعصيہ ہول <del>اسك</del> (المرسم بعد زيد كاولا جوج عرتقا) مجهير بنها - بكركتاب كمعتن (يعني زيد) جب مراسي لواسوقت معيقة لىپنى بېندە كئ<sup>ىر</sup>ىصبات بىر <u>سىھىر**ف مى**ر بىي ب</u>ېون (كيونكە اُسكاھ**ىق**ى بھانى بهور) بېيرىلةا ماكونى اتتھات الدرس نبيس ہے حسب قضلتے روایت ابو داؤر ولاخالد کوملین چاہئے اور سب روایت موطا امام محم المص كركوهني جابيئ واوون كالتقفاء مي اختلات مجاب فيدكاعل جو كحسب موطاب إس

اسکی وجمه ترجیحا درا بو دا وُ د کاجوا بے طلوب ہے ۔ (ج )آبِ کا حال سوال ہبلی د فعہ بندہ نہیں بھا اجنم میں آگیا جھرت ممرشے اور دیگر صحابہ سے نقول ہے کہ <u>الولاءلكبر</u> ا درمرا دكبر<u>ے اقرب لى ميت ب ت</u>رحمبور تبدين نے اسكوقبول كيا و مالولا ، لا <u>يورث كو مثل نظر كيا</u> اور ولا وكوج بنفرت سے قائم كيا له نماظا مرقضا وصفرت عمر منى الشيخنه رجوا بو داؤد وغيره بين تقل كياعل نهير كيا اب ابو داؤد کی روابیت سے معنی اس طرح بنانے سے درست ہوسکتے ہیں کموت مولیٰ کی حیوب فرزنمان ایر ہوئی تقی نقدم دمات میں واُوطلق جمع کے واسطے ہے ا<u>ی و قدمات سابقا قریبا و ت</u>سیورہ کہنیں اور <sup>س</sup> رباع ومال مین مرارتفاکه مال کولومانا چاہیے تھا بنوم **عرب**یا و دھنرت کوسے یہ مال ہی دلوا یا تھا ما <del>احرزا اول</del>ہ سے مال بي مرا د تفاكيونكه ولا رجولحة كلم ينت باسكا حواز مكن بنيس اوراس مال بي كامرا نعه تفاريا يدكروا تعبيرافع وغره كاعبدالملك كوقت مين بواعبدالملك نبيت بجهاا درهم بن العاص بعي نبيس تسجيح عقه مال مرولاء كو إقيام كرليا هو والشريقال أعسلم (ش ١٦) احاديث سيسنيت قررت فانخصارة جنازه فهوم هو بي ہے، دہانر جمنالبقن صحابر کا وہ نافی ټاکد ہوسکتا ب نان سنیت کا بھراس تاویل کی کرورة رختی نتاستی کیا دلی ہے ؟ (ح ) ستحب دہ عبادت ہے کہ آ<u>ئینے</u> چند بار کرکے ترک کر دیا بدیں وجہ کہ یہ واجب بے کد بنو جائے اور جو نعل کرکر تصے اور عبراسکی مگر فعل کے خلات کسی دوسر سے فعل کوکر دکھایا تو یہ دوسرافعل خصیت بیان جواز ہوتا ہے مز امرسخب - یه فرق هرا بل علم کوجاننا بهت ضرور سے بیں صلوٰۃ جنازہ میں بدیجمیراول کے ثنا کا پڑ ہنا توامر شائع مقاكة خودا بن مباش كواست*ك* خلاف كا الهاركز اصرورتقاا ورا بو برك<mark>ر</mark>ه وابن **عرب نقير م كردى كريس ف**ي صلوة الجنازة قرَاٰہ اِس سے ظاہر ہمواکہ آپ کا فاتحہ ٹر ہمنا ہوجہ ثناء اور بیان جوانے مقانہ بطریق تشریع کے ورنہ یہ قراُت فاتخہ بالضرورا بيسام كنيرالوقوع بس دبير صحابر برمخفي ندتهتي اورابن عباس كاابيسه امرخصت كوكه وه كراجت تنزيدسه خالی نهیں سنت کمنا دومری عگر بهوئیواسی کاسیے جنام پرمسن ابوداؤدیں اقعاد بین ایسجد میں کوسسنتہ نبیکم فرایا کا اوصِلوة جنازه من كل الوجو صلوة بهي نهيس ملكه مشبهه بالدعاء سبيان وجوه سے فائحة كالبطور دعاو شاوير مهاراج ب زبطور شیرا مستراب کے داشر تعالی املم۔ (ش١٠) نومسلم جيڪ پاس جاربيبيوںسے زايد ہوں حدميث سيمعلوم ہو اہے کرا ختيا ماريع ميں مختارہے خواه قدمیات کور کھے خواہ جدیدات کو معن حدیث میں لفظ تخییرهمات آگیا ہے معرفتین سنگوعات اولیٰ کی پاڈیل ج

(ج ) وا قعرهال مصطليةً ومطلقًا حكم معلوم نهيس بوسكتاب مداأتيٌّ كا فرما ناكه اخترابيتما شئت اواخترار مبيًّا محل ترد دہے کہ دیاں کوشنی صورت بیٹن آئی تھتی آیا وہ نُقاح قبل تقریم جمیع مین الاختین وجی بین جشر نسا اسے کیا گیا تھا كرسب كالخاج درست تقاميرأ سبرتم يمرجي كيجواذكي عارض بودي يا بعد ترقول وريم كي اومانيك مخاج مسعجع عقى ياتعنه نخوجے برترتیب میں شق اول میں تو کسی سے نز ریکے بھی خلاف نئیں بلکہ اختیار سکے نز دیک ثابت ہے او دوسرى وتىسىرى تبق ميس يرهبي عنى جوسكتے ہيں كرسب كو تفريق كرسے جاركو يا ايك اخت كوا ختيار براغل جديدكرك ىپ انتراكەمىنى اورىبالت دا تعەسىسىپ ھاجىت بىنقرىفىقە برىنى لىمذادىكىماڭكىاكدا **كۇرى ك**ازىمخىرمەسى نىل كرىپەتە بعد اسلام أسكى تفريق كراسيفه كاحكم بمو گاايسا ہى بيال بھى جو نۇچ حرام دا قع ہوا اسكى تفريق كوا نا دا جب بو گاكيز إن سأبل فرعية من كفار على الاصح نحاطَب بي تمريم كوالزام حكم أنير نهيس وينجي اور معما سلام سيصالزام واجب يس أس امرغيرسشه وع كوكه أس سيصرز د بها رفع رنا قاحب بركا نه المرشيروع كارفع لهذا ترتيب ختين میں دوسری اخت کا بخاع غیر*مت وع ت*ھا نرہیلی کااور حجع میں دونوں کا تخاج ہنوا تھالیس **غیرشرورع ک**ور**نع کیا جا**گھ نه مشروع كوا ورعشره بترتيب بن جإراول كالخلع مشروع بونه خامس كاعلى بزا فوضح الفرق والشراعلم-[(شرمه]) بانعُ الرّابيّا مال بعييهُ فنس كے بإس إوسے أسكاحت بونا بهت حدميث سے ثابت ہے معفر حدمثون میں لفظ ابتاع دغیرہ مھرج ہے ہاں اویل دربیت کی شکل ہے اسکے کیا معنی ہو گئے ؟ (ج ) موت مشتر بی مسئلکر استری فلس مرعاو است توسب غرماء کی برار به وجاله بسیحینا مخدا بودا و دیس به عدیق آ دلیل ا مام صاحب کی ہے زیع *کے سئلہ ب*ی قبل قبض آدبائع احق بالمبیع ہوتا ہے کیونکہ م*لک* تام مشتر ہی کی بقبض نکرمنے کے نمیں ہونی اور بوج بھی سے اسوۃ للغراء ہوگاب بب تمامی ملک سے کرموت کامٹ ۔ انظیرودلیل اسکی ہے امنامعنی بعیبنہ کے عدم تغیر معنوی کہ امانت سے مراد ہیں نرتغیرصوری کہ مدن ایا نقصا ميع كانسي والشريقالي اعلم -(مَّل ١٩) تَصِه بِي قريط سے انبات مانه كالموغ بين معلوم ہر الب اگر شل امام اگر وقت معلوم ہونے دوسر علامات كاسكوناط بوغ كاقرار دياجائ تركيسات اوربالكل استبارة كرمن كي كياوجب (ج) اس سئلیں اگر تقدر عمر کے دریافت سے ہو تو حقن دماہ کے مقام میں شارع سے انبات برحکم فرمایا ہے كريم كا دريادنت كرنا و فإن تعذر تقاا وانبات عامة يالحيه كاكو بئ وتت تقرينين ا**وركو بئ ايسي ديل بوغ كانبر** اسوا سطح فنيسك اسير وارمنيس وكها أرُ تحقيق بهوجا و المات ون ببوغ ك منيس بهوا إ ضرورت مثديدها

راعی ہو قسے توانسپر حکم ہو سکتا ہے جنا بخدا مام الریوست سے اعتبارا نبات ماندکی روایت منقول ہے مگر دخت معتبر ہوگی ک<sup>ر</sup> عمر کے دریا فت سے تعذرا درختر قدداعی ہمووا مشراعم ۔ مٹن ۲٫)سٹیخس نے امترز دجہ سے زناکیا عنابی کافیصلہ کہ اگر زوجہ سنصلال کیا تھا تو بیسزا (شایرحبار ہے ) وراگرحلال مذکمیا تھا تو بیسٹرا (شاپدر جم ہے) یکس قاعہ میٹینی ہے اورا سکا کیا جوار ارج ) نغان بن بشیرکایتکم موافق قاعده حنفید کے سب گذروجہ کی جاریہ سے وطی کرکے اگر کے کہ جاننا تفاقوبسبب شبدفغل كيرحدسا قط بموجاني سيبسوبيان وه واطي محصن تقانسبتجليرا حانكراسيكه بيركام كرمنة كامحل تفالهذا فرماياك المكورجم مؤكرؤ تكااورتناؤ كوطيب يطور تعزيري كابعى بنهب تقااور درصورت عدم عليل سحيحرام بهوناخو دظاهر سيموحب رحم كاب كروم شبعه ہو جانے تروہاں بھی سقوط حدو تعزیر کامحل ہے مگر نعان کا فرمانا باعتبار حال ستبا درکے بیتر دیوتا نہ تھی وانشرام [ش**ن۲**] ہمادا مزمہب کفار عربیج اسلام یا سیفتیے بہت حدیثوں سے ہترقا*ق عربی* ثابت ہے اس*یے معار* حس ا كوئى ديل تقلى مي بيانيس ؟ رج )عدم|سترقاق عرب میں مذہب جنفید کا یہ ہے کہ حقائلین بالغین کور قبق نہ بنایا جادے <sup>ع</sup>نبر جربہ لگا کرھوا ا سامرتدین پریسوا سکےخلاف کوئی روایت حدیث کی ہنیں ہے کرجسکے جواب کی ضرورت ہوا درڈراد<sup>ی</sup> رفیق بنانا درست ہے اورا تخاہی رقیق بنانا احا دمیث سے تابت ہوتا ہے۔ بى كالى حديث سيمعلوم، تونك بيركه كلوة قاعداً كالضعة لترات عبداله ة قامًا سيما درصلواة نامًا نصف ىلۇة قاعدًا<u>سے اگر يېمول س</u>ېرحالت عذر *ري*ب تو تنفييف ك*ى كي*ا دجەحد مينو<u>ل م</u>ں صاف مذكور سے كەبىدەاگرخا ت میں نیک عل کرتا ہو او مرض میں با دجود نرکے اجر کا مل ہو تاہیے یہ جائیکہ تبدیل سمئیت اوراً گرمحمو<del>ل</del> غيرجالت عذر مرجبيها كه ظاهرسي ترصلاة نامُاً كرجوا زوشروعية كا قائل بوناجا بيئة جبيساكة سربعبريُ كانزم (ج ) بيسُله صلوة نفل كاب اليه مركين سه كرقيام يا قعود سه عاجز تو تهنيل مُرتحكة بف موت ب يم بكاً ىشق**ت ك**رسكتاسي**ىس**وايىتىيىخى كىيىغرض تونە قعو دا دىرستەببوپ اورنە قدرت قعودىس نالماً دىرست ببورلىل لوافل كافزاب على انصعف مى مليكا جبيبا تندرمت كاحال بي مكراسكونا مُنَّا كى اجازت ب بينرورت تكثير لزافل و قواب مے ۔ اور تندیست کونائماً جایز نہیں کہ اطرح شاع سے بھی تابت نہیں ہوا والشراعلم م٧١) ترزى طبوه مطبع مجيبًا ئ سابق صفيه ٢٧ قال أبن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة أبرا

لا المرا المشرق واختار عبدالله بن المبارك التياسرلا بل مرو تخصيص ابل مشرق وابل مروك كيامعني ؟ (ج)چونکهشهوربیخاکه به حدیث ایل مرینه کے قبله کی شان میں ہے عبدامشرین المبارک مے فرمایا که اہل شرق ے واسطے بھی چکم ہے جومشرقی کم مکرمنظمہ سے عرص بعید جانب شرق میں رہتے ہیں مثلاً مرو- ہمآت و بجارا بس جونکہ ابن بیارک مروسے رہنے والے تنظے اور مروضی ممالک شرقی میں ہے امذا مروسے قبلہ کو فرما دیا ہے وہٹا خصوصیت ی*سی کی نیس بلکری*قبلهائش ملک کا جوجنوب وشمال می*ں مکہ سے بین ظاہر و یا ہرہے*ا ورشرق سے تو مبض می دیار پرصادق آناہے۔ (ش ۲۲۷) صفحه، <u>۵ فتقدم علی را حلتهٔ تصلیم ال</u>خ حنفیه کے زریک صحت اقتلاکے لئے اتحاد مرکان شرط إس حديث كاكياجواب دياجائيكايا إس صورت بين عدم جواز تحتمكم كوتفريع معبض متناخرين كي حبكر ملط كماتيكا (ج ) بر دا فدبهفرورت واقع بمواکرسبب کیچونے کمڑے ہونے کی حکمہ زبھتی عبیه افرعن دا **برپر درست نہیں ا**ور **رکئ**ا اتیا مهجودسبب ضرورت کے سا قط ہو گئے اتحاد سکان امام و تقتدی کا بھی ساقط ہوا تو کیا شہر ہے تنفیہ معیشر ط عت اندا میں اتحاد مکان کوجولکھا ہے تو درصورت عدم خرورت لکھا ہے نامطلقاً لیس اگرانسی حالت <mark>براگحا</mark>ڈ مكان عبي ساقط مواتوكياا عراص بحبب بين فرض ركن بهي ساقط موكئة والشداعلم -رش ۲۵)احادیث کثیرہ سے جاعت نافلۂ علوم ہو تی ہے اٹھار منفیہ کی کیا وحباور تماعی وعدم تداعی سے فرق ای کیا دلیل اور تداعی کی شیخ تفسیر کیا ہے ؟ رج ) احادیث کثیرہ مصطلق جاعت نفل معلوم ہوتی ہے یا بعض سے مین مقتدی کک کی جاعت ثابت ہونتے ہے اسکو حنفیہ درست کتے ہیں مگر بتداعی کہ جسکے معنی کثرت کے ملصے ہیں اِس طرح کہ چار مقتدی ہوں ا دریایخدان امام ہوائسکو نمروہ تخریمہ مکھتے ہیں کیونکہ تداعی کُه بُلانا ایک دوسرے کو" اسکے نغوی معنی ہیں اورائسکو لازم كمشرب بيرا بتمام كوجا هتاب اورامتام حاعت فرايين سيرب نالذانل مين يفل ميں انفراد وا خفار ہج بسرجب لازم اہتمام جاعت یفل میں ہوگا کروہ تحربیہ ہوگا سوائے سواقع سٹنی کے کے کسوف وہستسقاو تراج ہج آیا کم جار مقتدی سے کہ بین طائف قیاس نابت ہے باقی بحال خود او بن چاہیئے تاکہ مقد دی ع**ن صدورا مشر تعالیٰ** لازم شآدے والشراعلم -ار ش ۲۶۱) صحاح سے علوم ہو تاہے کومز دلفہ میں دوا قامتِ مغرف عشا کے لیے ہو مُیں شبت چھو کر کو گا۔ مینی رواییة اقامة واحده کی کمیادجه ؟

(ج ) مزدلفه میں رواقامت دوا ذان اورا کی از ان دوا قاست اورا کی آزان ایک اقاست ثابت ہوتی ہے اورجب روایت نافی مثل مثبت کے ہو تو معارض مثبت کے ہو تی ہے۔ ہیاں اسوا مسطے معارضہ ہوال پس قیا*س کیطرف رجوع ب*موا قیاس چاہتاہے کراکی اذان ایک اقامت ہو *کیونکو نازع*شاراییے وقت میں ہے ورمغرب كاوقت تنيس ريا ذان وا قامت عشاء كے واستطے بيلس سكوتر جيج رئيسي والله اعلم۔ (مثر ٢٤) مثن الهره سيه بني آئي ہے اُسكو ظاہر سيے كيون تصرت كرتے ہيں اسى طرح اكثر حديثوں ميں جو ظما اُ نے تاویلیں کی ہیں بعب*ن حبکہ کوئی دسیل صارف نہیں مع*لوم ہودی استے لئے کوئی ضا بطرہے یا ہر جبکہ تعبس صارت کا ضرورہ یا مبنی محصن ترم مجتدریہ ، (ج ) جوشے مال ہے اُسکااستعمال کرنا درست ہے اُسکی سیے شرایھی درست ہے جدید اکلب شُلاَ مُن ہرہ تھی حساعیدہ ہید درست ہے کہ مال ہے اور رکمنا اُسکاحلال ہے امذاحنفیہ اس بنی کوتنزیہ می**رک**ل کرتے ہیں کہ خلات مروت کے ہے کہ ایس شفے پرجھی فلوس نہ چیوڑے ور نہ کلیٹراسکی اباحۃ کوجا ہتا ہے لیس پیمسٹلے عدہ کلیہ سے واملہ اعلم . ب٧٨) حديث بيئة ت قبل تعمَّا د فع الى اوليا المفتول فان شاؤا قلووان شاؤا اخذ واالدية ويبيُّ لمثون حقة و نكىثون جزعة داربعون خلفة وماصالحوا عديه فهولهم-إس عمرسه مرا**د**مث به عمرنة بهونهيس سكتاكيزيجه فان شا واقت لمرا بسهآبي ہے بس عدمرا دہےاوران شا واقتلوا دان شاؤااخذوالدیۃ تخییر پیر حریجے ہے اسکی کیا توجیہ ہےاور نیز اسکے بعد ماصالحواعلیہ فرمانا قرمینہ اسکاہے کہ وہ تخییقبل صلع ہے کیزنکہ و ہاں دمیت کوشعین فرمایا اور صلع س خیرتین لیں اگروہ تخبیر صلح برمحمول ہوتو تقبین وعدم تقبید ن عاصلے میں محتمع ہوجا دگی دومراسشبہ ہمیں میر ہے کہ صفیہ سے ماہے کفتل عمد میں صلح زاید علی منصوص لمقدر برجایز بنیں اور حدمیث سیصعلوم ہوتا ہے کہ جا پزہے حیث قال وماصالحواعلبية فهولهم – ح ) اس سنتخیبرین حنفیدهی توانخارمنین کرت فرن اتنا ہے کیموجب عدنفقط فقعاص ہے اگر عفو نضاص بقبیدا اخذ دیت ہے تو دیت سا قط منیں ہموتی ہیں ہطے پر جا ہیں دیت لیویں اور چاہیں قبل ہی کریں ہمیں کوئی خدشهى نهيس ا درصب بيت قائم هو گئي چا ہيں ابل بيويپ چا ہيں صلح کوليويں ہميں کہ دئی نحالفت تبير می الشكام ا رش**ر ۲۹) بن ا**حد إ**ب زكزة المنين زكزة امه من بعد حديث ك**اكب تول تقل كياسي<sup>ور.</sup> الزكوة لانقضى بهاتم قَالَ مذَمَّة مُبسرالذال ت الذمام وبفتح الذال من الذمُّ اس عبارت كوكما ارتباطا وركميا حال بير؟ (ج ) چونکومسُله ذکوهٔ جنین کاتفاا و بیمقوله زکوهٔ جنین میں شهورتغاله زا اسکی تفقی*ق کردی که به*اں نرمربالکستیج

بانفتح والتديعالي علم وعلمهاتم وأعم (شربیع) حدیث میں دارد ہے من قال لاالہ الالتشرومات علی ذلک دخل الجنتہ (جس نے لاالہ اللالتشرکہا وراسی برمرگیا توجنت میں جائیگا) سپر صفرت ابو ذر جنی الشیف نے عرص کیا کہ وان زنی وان سرق (گوز ناکر کو ادرگوچودی کرے عضرت نے ارشا دفر مایا وان فری وان سرت ( اس اگرچہزاکر ہے اور اگر چیوری کرے) اس حدیث میں اوران احادیث میں جہاں نسق ونجوراورمحرمات دکیارے ارتحاب کی سنرائیں بیان کگئی هبي تعارض معلوم ہوتا ہے اميد کرمختصروجا مع تقرريت قلب پريشان کوشفی دسکون عطافر ماو برب کہ حضرت ابوزو وفاسق مینی زانی پاسارق غرض مرتک کبیبرد کے جنت میں جانے سے اندر کیا خلجان اور شبہہ تھا جسکی شاہراتیا وفاست مینی زانی پاسارق غرض مرتک کبیبرد کے جنت میں جانے سے اندر کیا خلجان اور شبہہ تھا جسکی شاہراتیا يبي تفظاعا ده كئة آخر عَلَى عِمْ انف إلى ذُرسنا-(ج) دخواجنت طلق ہے اور طلق کے واسطے کسی فرد کا دجہ دہونا مطلق سے وجود کونس ہے میں کامٹر پھر اورتصديق حلمها جاء بدالرسول عليدسلام كرك أرحية ترك اعمال سے فاسق ہے مگر سلم ہے بعد صفائی معاصی دخول جنت كابهو وكيًا ورحديث ابو ذر عنى الله عنه كاصد ق صاف ظاهر بهوجا و بيًا - إب نه كو في حديث عذا ب كي ا سیم معارض ہے اور ندا میں سے عذاب کا نہ ذانساق کو معلوم ہوتا ہے اے کو بی شبہ پنیس ابو ذر کا بار بار تحقیق کرنا سواسط تقاکه وه آن افعال کرخلات اسلام کے جانبے تھے اسی واسط یعجب کرتے تھے وإن زن وان سرق حبّ ب اكد فرمادي تحديك كيك أنهين طلق دخول بوجا ويكا فقط-لقصرا ورافث حضرت امام رابئ قدس سرّه كالفقدا ورستنباط واستخراج مسأل كى سقدا دبعى حوز كمراين زمانيس لا تَّا فِي مَتِى السِّئِةُ السِّيرِ الْهَارِي غُوصَ سِيمِنونةً حِيْدِتْ بِهات فقيدِ كَالْمُرْوِنِ السِيمِ مَا مُول - أَكِي عادت مَقى كه مرسأل كواسكى فنم محيموا فت جواب ديشے او عوام دخوا عن علماء وجهلاً سكى قابليت واستقعا د كانخربر وِلْقريرِي لحاظ قائم ركت تضعل اب درج محدموا فق شبهات كريت تضا ورعامي ابن حيثيت اورسجه كالايق-ج بحد حضرت مولانا ابنے زنا نہ کے علماء میں۔ تراج <u>تھے اِسلئے بڑے ج</u>ے ذکی فطن اور تقتدائے عصر علماور لواپنے مبلغ علم وہم کے منتے پرنچکر حو مالانچل شکوک عضامہ بیں اسے تھے دوا سٹانہ علیہ سے تحریراً وتقریراً کر إه واكدية عظم ينقرت مولانا الحافظ الحاج الشاه اشرف على صاحب مزطله تقرر فرمائية بين كمرميثياب كريميج

بوخے سے استخاطشک کرتے ہیں میں میں جہتا تھا کہسی حدیث مرفوع سے اسکا ثبوت نہیں ہے ایک بارھ ربا بی سے درمایفت کیا تو آپ سے فوراً <sub>ا</sub>ستدلال می**ں یہ حدیث مر**فوع بڑھ دی ہستنز ہوا من البول<sup>اق</sup>ان عامة عذاب القيرمنه اور كلوخ لينايقينااستنزاه مين دخل بريس بالكل اطمينان بوكيا-تشهرس جريقع سبابركياجا آب هميس تردد تفاكهاس اشاره كابقاركسوقت ككسي حدمث مير سقول ہے یا ہنیں حضرت قدس سرہ کیے حضور میں میش کیا گیا فوراار شاد فر مایاکٹر مذی کی کتاب ادعوات میں حدمیث ہے کہ آپنے تشہدکے بعد فلاں دعا بڑی اوراً سمبس سبابے اشارہ فرمار ہے تھے اور ظامر ہے کہ زعافری لام <u>ہے پڑھی جانی سیمان</u> نامت ہوگیا کہ اخیر تک اُسکا باقی رکھنا حدیث میرمنقول ہے اور پر بھی فرمایا کہ لوگ اس سئنا کو باب کنشه دیس دیمونتر ہے ہیں اور و ہان ملتا نہیں اِس سے سمجتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے! مام ٔ مابی کاسرعت انتقال ذہنی اور ملکہ ستنباط و نقابہت اِن دویوں واقعہ سے اَفارس نتم س ہو۔ ، ستهج سقدم أس مراسله كابدئه ناظرين كرنامناسب بمهتا بمون جوحضرت امام ربابن قدس سره اوروالا المحافظ الحاج القاري شاه اشرف على صاحب تقانوى وظلاسكه ابين سماسل هرمين بيش آيا چزيحه علام زمن مولانا استرف علی صاحب زیرمیده کاتبح علمی بهندوستان کے ہر ہر عالم کوتسلیم ہے اِس کئے شکو وسشبهات كي تقويت اسى سے اندازه ہوسكتی ہے اوراسکے ساتھ ہى مولانا تھا نو جي معلولة و عليعي خدا دا د جو ہر قابل لعاظ ب مبكوسلامتي قلب أطاعت حي فردتي وتيجران ادريجا سلام يعن كردن بنادن بطامة لهاجا باسبحا بجارجوع الى الحق جوتكبرونخوت علمى سيسبيلونى كى علاستها وربيق علم كے سيھے اثر كاعرہ ہے آپ سے کمال کوائس حذبک پونھار ہاہے کہ دانشرانعظیم مولانا تھا تو ی کے پانون دھوکر میڈانجات آخردی سیس بیامتثال وا ذعان کی مثال علیا و زمانه کے گئے مولا ناتھا لؤی کی وہ پائدار بادگار ہے جو مُرد ہسنت کے زیرْ مے بیں اس جود ہویں صدی سے اندرست پہلے مولانا کے باعثوں ظاہر ہوئی ۔ جو بھر مولانا تھا او بی سے عقيده بيس سرتاج علما وجوسن ك علاوه خودمير بسي محترم بيثيواا ورديني آقا بيس إسبك إس ياكيزه محربر كوجو انشادا ملتة ايمت محد بولناك دن مير مغفرت كي دستا ويزا وقلبي سلامتي وايمان كي مهري سند بنا رعس لي ارُوس الاشها دمولاً اسكه والتومين ديجانيكي سوانخ مين شارتع كرتا مون تاكه احياد سنت ممينته كيسي ديم أن يك مصري ناكاره كويمي لمجائه اور تقالوى آقاكي كسى ادنى مرتبه مي حشرك دن مجهد يميسة بفير اس مراسلهم ضبيك بعدد بجرعلماءوزيا دا درخوا عرصوام إلى سلام كے بيدر شبهات معرجها بات سيان كرو

: | يسم التُدارُمن ارجم - إسمَّهُ مِنْقَالَىٰ - وانسلام على رسوله الأَضل الأعلى - أما بعدُمن العبدالذليل - ال**حفق** المفل نجليل- السلام لليكم ورممة الله - والسيم اليتات لبي الازاه - ونع وقفدا متعسة في فالايام بالمولوي المتعطى نقال ال حضرة ولا أساخفون عليك لاختيادكه طربق بعبض اقاركب الذي يفائر طريقهم فعكيك ال أنشنداليهم وترضيهم فتوجعت ببذاالمخبرتوجيا فتطيعا وتالمت تالمأ وجيعالكن مالمئت الانفسي و مالاليت بمشيرتاً عِيْرِ الصِدِقِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّيِّةِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ائرن ذاكه الوسب والنصب - إذ تاري منادمن قرميه من غيرادا دي وتصدي ات عِمَك بيدي انجيك من أَ إِذَا بِحِراللَّهِي وَانِ العْرَبِيِّ عِيضَبِثُ كِلِ حِشْبِشْ - لما ووقية من التونيش ولتشويش - وقد كنت من وراء البحار ن سي. مؤنيشي وبيبتي- وعهره اما تركت مجمدا مشريع العمل يقول لأكابر - خذ ماصفا ورع ماكدر- **ثم كما**ساع**د بي** البيرنبتم تراب تغليبه وحفرت ادبيه جددت الادادة - ليكون لماعسى ان كميون فات اعاده فغلا وجبت از درت ظاء - واكاد احسب نسراب ماء - ومائيتني لااز دا دالا حيرة ووحشه - وضيقًا و د**م شركتبت الى** بيبي اوقع من الحال-وناديث بالبلبال- م يالمجانئ في مبدئي ومعسا دسي يامرشدي ياموكل يامفسنزعي محمقی سوی نبایکم من زا د ارمم علىّ الإغنياتْ للبيسس كي فانظرال برجت يا مساد فازالانام مجم وا بی هسیا نم پاسىيە ى بىٹرىشىئا ان انتم لی انحب دی وا بی جادی نه ذرين ونفرين و قال حبا وكراميه- وا قامني على ساحل **السلاميه- فترمنت شوقا- تبيينت ذوقا** واندان ظلمة شب آب حيائم وادند دوش وقت سحراز عصه نجائم دادند فاك او مشتم وجندين درجاتم دارند تحميائيت عجب بندگي بيرمن ا فلاطبيب لهاولا را قي قدنسعت حية الهوى كبدى نعنده رقیتی و تریاتی الالجبيب الذي شففت بر

وانى والشرقد رضيت بإملنده إو بالأسلام دينا وبجحه ببيار شيخي أهل ه الله الله الميزج مرشدا ووليارتم إرلأا ما د**يا مهديا فهذا الذي ذكركان من خبري وحقيقة امرى فبالشديموعين الصديق - ومحفز الحق- ما كان فيرس** كذب ولا شعر- ولا خداع ولا مستحر- في مسيدي مثيران تقبلوا عذرى كمقلم لفطيم- ولا تصغوا الى ل عازاً لما زمشا تبميم - ولا تخرجوني من الجامعه- قاني ارجوان اكو بعكم يوم تابي الساعة ليكن لانطيق بمتي إ ا نا بذبالمخالفة مع الاعلان يعسى ان كيون من الشيقعالي بمكان - فايزاؤه بيسبيله لموان والحسران فإلى مدومكر بسير تمنصب لامامة بغم الترمت على نقسى الجنايطريق مخالف إل **برونبل محراب -** دان ب<sup>حض لمح</sup>تي أن ممي**تم بذا** أسسر يسُلا لميقنتي بصرو الشر- وجو المامول من جنائكم - ومن قارى كتابكم - وُعل الشرى بث بعِد ذلك المراء وكيون بذا السرجرا- رياا يَا الرّ قداشتالانتظارىنى-ان نبشرونى برضا كم عنى - رضى الله عِنَّا عِنْكُم وعن جهيج السلمين يحق سهيد مَا ظُم هلى الشرعيبية وسلم المالاً بدين ٢٩- ذي قعده تشاهل بجري-جواب زحضرت فركسس مطهم العاد البعد مما يشم على نواله والصلوة على رسوله محرواكه وفقد وصلت صيفتكم الى وقرأت قريبكم على يعتى تبينت معذرتكم لدى مفيالكم إن إمبتم طراق إمسنة مولا شفاق بينا بعدرُداك والأطنع برشروني أسم ترىمبون امريًا ہى عندى م**رعة -** و**ىعلكم كم تن**ظيفہ اوا خلة فى تلك لىشرعة يىكن بۋامرت لكم بعبيد. برض عن بل الاسلاف برسشيد- وا ما بأدرة البيعة - ثمَّ المتذارك عنها بالرجعة \_ فيا حد مذا الع لولاا أنكم مبتم سرا دانيتم الدنب بالعلن- معان النؤية -على حسب لهحوية يكيف وأثم ممن يقتدي بدفي دماية صّى ان بعينكم بذه زاد نتر بهجة في أعماره - وقد قال النبي صلى الله عليمية للم من ن سنة حسنة فله اجرمادة إ ت على بهاالي بوم القيامة ومن من سنة مسيئة فعليه دزر با دوزرمن عمل بهاالي يوم الفيمة وقال من ب مِرْعَة نقدا عان على مِرم الدين فاخات ان يؤل اليكم وزر مِذا التقنييل - بذا وانتم اعلم حجم مِنْهُ على انتقول وكيل- ٥- ذى الحجيم التعليم -بجضولات النود مخدوم ومطلع نيادمنداف دامسة فيوضم وبركائتم بدبدتسنهم فادما يتعرض بجوالانام

ّه- ذَى الحجهُ كوشرت صدودلا يامعرز وممتاز فرما يا قلب حزي*س كوتسل بو*ن اب مك إس مَيو**ح** مي*س ك*ركيا عو**ف** اکروں جواب بین ناخیر ہونی مگر جو نکھ افھار مرحن میں شرم کرسے سے معالجہ بگرم کا ہے اِسلیم بچھ عرص کرتا ضوری علوم ہوا جن دوامردل کی نسبت حضور سے ارشاد فرمایا و 'بہت صحیح اور بجا ہے تی الواقع مجمکوانیں ابتلام ا اب حضور کے الطاف واخلات کے واڈق پر دونوں امر کی نسبت بمکف اسپنے خیالات ظاہر کرنے کی اجازت ا جا به تا بهون اُسيد به كر آسيس عور فر ما كرج حكم ميري حالت كم مناسب بهوصا در فر ما يا جاوب مندا كي أمين جوكجياكه تنابهو محصن ستشارقه واسترشا والكهتيا بهون بغوذ بإيشطا ببعليا برقيل وقال مقصور نهيرا ا میں سیجے دل سے پیگا وعدہ کر تاہوں کے بعد حصول شفاء قلب مبطح حکم ہوگئا ہمیں ہرگز حیلہ و عذر نہوگا امیدہ الخ الدميري تبيطفي كومعان فرماياجاو كيؤنكه بدون اخلاما يبينجميع ماني بضمير كيجواب شامئ نهيس مؤمات چنرانگرگفتیم عنم باطبیبان در مان نزکر دندمسکین عزبیان ماحال دِل را با بارگفت بیم نتوان نهفتن در دا زطبیبان امرآ ول شركت بنبض مجالس كى - المحدملة محبكونه غلووا فراطب مه أسكوموجب قرمت سمجمة ما بهول مگرزسع ى قدر خرور ہے اور منٹا اس ترسع كاحضرت قبلہ وكعبه كا قول فِعل ہے تُمُماُ سكوحِبة سترعينہ بيس ہجتا ہا ابعدارشا داعلنحضرت سحنحود بمعىمين سنعجها نتك غوركياا بينافهم ناتقس سيموافق بورسمجه مين آياكم عمل تومحل كلام نهيس ہے ابستہ تقیبیدات وتخصیصات بلاشبہ محدث ہیں سو پسکی سنبت یوں خیال مر [آياكم إن تخصيصات كواگر قربت وعبا د ت مقصورة بمجعا جاوے تِو بلاشك مبعث بيں اورا گرمھ امن عاديينني برمصالح سمجعا جاوے توبدعت نهيں ملكة براح بس گومياح معبى يوحبروم الغيره عبارت سجدليا جاوب جنائخ بهبت سيرماحات كي بي شان ہے اور مير سيونتم باقق مرتخ يسا اطرت ا زکار داشغال اسی قبیل <u>سن</u>صعلوم بهرئیں جوکه اہل حق میں بلانکیرجاری بی<sup>ن</sup> کو نی معتد مبرز ق<sup>یل</sup> استرجى نهمعلوم ہوا ہاں اُن تخصیصات کو کوئی مقصور بالذات سیجنے لگے توان کے برعت ہوئے المجمى كلام نرجوني - استحسائه اليب اورخيال نهي آياكه گواس صورت مي**ن پربيت اعت**قادي **بنوگاغم اسكانها** والتزام برعت على توبو كاليكن خصوصيات طرق ذكراسمين تعييهم بليمعلوم بوست تيسرا اوخيال بهواكه كو اليسة بيم أدى سحت ميں برعت بنو كا كر يو بحد عوام كواس مص شبه اسكى خرورت يا قربت كا ہو تا ہے أ مفظ عقيده ك لئي يه واجب لاجتناب بموكا تمراسك سائقهي بياحتال ان تصيصات ازي مين مفيظ

اكثرعوام اس طرنت كي خصوصيات كوبهت ضروري سنجقة ببر میں وژبنین سمجھاجا تا چوتھاخیال اکھ م ہوا بلکہ ذکر حبر وغیرہ توا مام صاحبے قول سے <u>م</u>ریح خلات ورالتزام تفبى وه بهى منوع بوكا حبيكة ترك يرشرعي حيثه ب دنى بلكه أكبهى اس قسم كا تذكره آيا تو يمي كما كياك حبكه بيراقيام ہے و ہاں ان مجالس کی کثرت تھے ے متھے کر حجاز کا اول سفر ہوا تو حضرت قبلہ سے خود ، **ہوئے لگاا** در می<sup>عزم</sup> رکھاکہان لوگوں۔ ہونا اوُراَ کی ضرورت سے اعتقاد کا برحت ہوناصات صات بیان کرتار ہا حتی کہ اسوقت ہ ياس صلاح كي مركز توقع ينتقي ايك غرض توشك رُوعظ میں لوگ کم آتے ہیں اوران مجا ے سے سودخواروشرابی و بے نمازوغیریم درست ہو

ام یتبسرے میں نے دکھےاکہ وہاں بدون ٹیرکٹ ان مجالس *سے سی طرح* ەزرا ائخاركرىنەسسە د**ى**ي كىدىيا درسىقىندلىل د توبىن زبابى دىسمانى سىم يوسى ہنیں ہونوشکن ہےاورکر تاہی ہوں کہ فیصدی نوشے موقع پر مذر کر دیا اور دس مج ت بھی من نظرے کہان کوگوں کو ہدایت ہوگی اورپول خیال ہو تا ہے کہ اگرخود کا لما نؤل سمة فرابين وداجبات كي حفاظت بهونوا مشرفغالا بسيعهم ون شركت قيام كرنا قريب بمجال ديكهاا ورنطور تقاويان رمينا كيونكرد نيوني <u>ىرىت تنخوا پېتى ہے اوپو</u>ضلەتغالى و*عنط وغږە كە*بعدا<u>تەلىن</u>ى كى مللقامىرى عادر دا صرایے صاف الحارکر دیا ہوں گر تنخواہ ضرورلتیا ہوں اور دین منفعت بھی سیرے زعم میں تقی **او** زول يبيحكيونك تعليم وتدرس ووعظ وغيره كا طورتهاكه قيام كروں اور بدون بنزكت قيام د شوارتها اس ضرورت سيے بھی شركت اختيار كح باسباب ضرورات بحساحة مجى أكسى لهيل صحيح وحبريج سينجه كونابت بهوجا ناكه إسكي شرك ورسول كى بيعة تولاكه ضرورتيس بهي بتوييس سب مرخاك فرالتا بفضله تعالى بهر بيهورخلاف اولي ضرورين ممرمصالح دمينيهان سحفعل مير تتجاليش نظراتي ہے اورعوا م کی صلاح تھي ساتھ ت محيرا فوير آيامي رہتا ہوں اورائينكے ساتھا يك اور وههبت نازک بات ہے وہ بیکراگریٹیرکت بالکل انٹیراور رسول کی رضا کے خلاف ہے توحضرت قبلہ ميرهم ريح ارشادك كياتا ويل كيجاو سيعلكامل علم سيح عثقا دنوعظيم تغلق وارادت سيعوام كاابهام ب يهنظ بيمركريبي اطيثان بوتاسيح كمتفر عاكنجاليش ضرورسي يهفلاصة مبسي خيالات وحالات كانقا بالكر كنجاليش نهيں ہے تو ہیں آج ہی تعلق ملازم ت میں کو بی کام نہ آدیکا گراس صورت میں حضرت ق ائة شرعًا كيانغلق ركهنا جاهيئا وزبضرت كقول وفغل كوكياسجمنا جاسبيئه اوراكر تقوزي لنجايش ہوخوا ہمو مًا يا خاص ميرى حالت جزئ كى صلحت سے توائس كنجانيش سے تجاوز مركيا جاو اوراگرائسکے تمان کا حکم ہوگا توانشا دامشر بقالی عربے رائسکا نتساب حضور حضرت کی طرف میری زبان قلم

يخطئ كاغز خرج حضوركا ارشاد ہو گا انشاء البر تعالی سبروثیم منز لمق سيدعوام كالعتقد بهوجا نامجه كموحيذ بإراس إمريز مين **نوگول کومجيت سن ځن کفااُنهول معن**اِس روا مي مے اعلان میں بہت سے مفا*سد نظراً سے بین* اولاً ابتک اکٹرلوگ اس تعلق کی مکذ<sup>ر</sup> کے إدرين مضميشه كاكتمان كياأكرا علان دجوع كاكياجاو ب تومرجوع **زارلازم آناہے دومسرے چو**تھ اس اعلان میں صور تا آنگی ایانت ہے اِسٹیئے اندلیثیہ ہے کہ میں يجبئا انرمعلوم نهيس احانب واقارب ميس كهانتك يوننيجي استلئه يورمتنا ىلوم ہوتا ہے کہ ایک خط نو بیفعلقی کی اطلاع کا انکونکہ دیا جاوے وہ خود آگر اسکا اخارکر دس بیم لو بن فتسنه نهو کاکیذبحه اگراخهارکیا جاوی کالوانس عنوان میں میری ایانت کیجا و نگی اورفیتهٔ کا احتمال اُ کی ام ت رے لوگوں کے اطلاع کا پیطریق ہو کہتیں پین بلاا علان ہوجاوے اورا عا خفیةً اطلاع کردی جاوے اور عام عجمع میں بطور قاعدہ کلیبہ کے شرا کط المیت بعیت سے بیان کردے جاویں کی<sup>می</sup> بشخص میں فلاں فلاں امور پ**لے فی**جاویں وہ قابل مجیت ہے ور پڑنہی<sub>اں ج</sub>نا مخد برن<del>دہ م</del>نے امركاا متمام كيلسها ورهى زباده كرين كاراده بي حينا كيرجمعه كرشته ميں بيضمون ﴿ ىيان كىياڭىياسىيە ادىشرا ئەسىيەت كومىتلاكىتىنىيالاحضور والاكااسىم*گرا مى تىجى بىتلا د*ىياكىچىس شىنجى كەرچ مثان بهوأنسكا غلام مبنا جاميئة ورنه احتناب حياسية اس مضمون كوتمريهي بيان كزنيكا ادا ده ہے اور خاص طور پر بالتعیین بعض سے کما جاتا ہے جین سے کمنا باقی ہے بلکہ بیز فکرہے کہ جولوگ اپنی رائے بهى معتقد موسكتے ہیں انکو بھی ہمانتک قدرت ہو مجمایا جا وے چنانچہ تعبق ہوا قعیر کامیا ہی ہو ہی بلکہ در خیال ہے کہ خو دصاحب تعلی کو بھی نر ربعی حظ امور حقہ اپنجا ہے جا دیں اور دعا بھی کی جا و سے خلاصہ کہ

بسطرے نیفا*ق سگرا ہوا ہے قطع تعلق تھی سگرا ہوج*ا و سے اور حبیقد راسمیں جہروا علان ہوا ہے قطع **تعلق م**رب بھی جہروا علان ہوعاوے بلکہ طریق مذکور میں جہروا علان کسی قدر زیادہ ہی ہے اس صورت میں ݞݯݡݚݤݡ*ݷݺݳݪ ہوجا ویکا اور فعتہ بھی ہنو گا در ہنہ*ت سے *ضلیا نات معلوم ہوتے ہیں کین اگر شرعًا* بيطريق كافئ بنوا ورمشاق وستاعب كابر داشت كرنا ضرورى بهوتو بفيضا بتعالىٰ الشرورسول كي تحصيبل رصابين مجنكه بينب تجه كوادا سباكرانندورسول ناراص رسبه توجان ومال وآبر وكوكميا جويطف يالت احقر سفيلا تخلف ابناما في كفيمير تورا لوراحضوريس عرص كرديا اب حضوران بصفائين ميں اور سيرب يمصالح دنيوبه واخروبيهين خوب غورفز اكرار شاد فزمادلوين مين مبند وستان مير بحرج مشوروالا يحيسى عالم يادروليش براطينان كامل نهيس ركهتا نركسي كوايناخير نواقه مجتنا مهول نركسي سيعا سقاد عقيدت ومحبت وغظمت سيحضورك سختى كوا ورول كطف يرترجيح دبتيا بهول كوان إموركاء خركموا شاخی سے خالی نہیں گرا مشرجائے ولو **ت**علبی اِس وض کا باعث ہے آجکا تحصول رخصت وطن میں ہو ل<sup>وج</sup> ا جاب اورنیز باین خیال که شافهٔ تا سقدرا نبساط ممکن منه تقاحا *فری سے* قاصر و ۱۹۲۷ کواسینے مدیب حیلا جا تھ ارا دہ ہے اگر 9ا- کو بھی جاب تخر برفر مایا جا وے تو ہیاں مسکتا ہے ور نہ مدرے میں ا آبنے و فوزے کر آگر کو تک فو خلاب مزلج والامعروض بهوا بموتومعات فرمايا جاوس دوسرب توقف جواهب شايره صوركوا نتطاركي تثليف بهونی بهواسکوعفوفر مایا جاوسے زیادہ حدادب وانسلام چیزشام فقط ۱۳- ذی المحبر *کالاعلا*م جواب ازحفرت اعلى مرطلهم العب الي ا زبنده *دسخسیدا حرکنگوی*ی عفاعنه بعنامیت فرملئے بنده مولوی محداثنر**ن ملی ص**احب د**ام محدیم بعدسلام نو** ا بطالعه فرما بيندآك كاعنايت نامه بجاب نياز نامه بنده كي يوننجا اسوقت ميرب ياس كودي سنايخ والأ اور ہرسی کو آسکا دکھا نامناسب نہ جانا بعد مرت کے مولوی محدصہ پر گئگو ہی گڑہی سے بہار آگے اُمبر خطے سرنامہ کو دیکیکرا تہوں نے اُسکے دیکینے کی خواہش کی چینکہ وہ بھی محرم مازیتھے اُن سے بندہ سے

پڑ ہواکو شنا نگر موقع جواب کا تسوقت نہ طا بانتظاری مولوی تحریمی صاحبے کہ وہ اُسوقت اپنے گھر کئے ہوئے منتھا اُس خطکو اُٹھارکھا حب وہ گنگوہ آئے تو آج دوسری محرم کو اُسکا جواب لکہ وا تا ہموں۔ مرما امراول کے باب میں اُپکو جو کچھ استہاہ واقع ہوا ہے وہ دوامر ہیں۔ آمراول اِشغال طرق

شائخ عيههمارضوان آمزناني اشاره جناب مرشدطال بقاؤه لهذا هردوا مركحه باب ميں بنده كيجه لكه تا يجيو بِ بغور ملاحظَهُ كرين كدا شغال مشائخ كي قيود د تخصيصات جو كيو ہيں وہ ڄل سے برعت ہي نہيں اُس ب عليظميرا ناسخت حيراني كامونب ہے خاصكرتم جيسے فهميده آدمی سے کيونکے تھيبال نسبت اوراد جيّه کی امتر مامورس الشریعالی ہے اگر چیر بریکام شکاک ہے کہ ادبی اُسکا فرص ادراعائی اُسکامندوب اورصد وایا واحا دیث سے مامور ہونااُ سکا تابت ہے اور <u>طرح طرح کے ط</u>رق واد صلاعے سے اُسکورسول اللہ صلی اللہ عبيه وسلم نے بلکہ خاص حق تعالیٰ سے بیان فرمایا ہے گویا ساری شریعیت اجمالاً وہ وہی ہے کرمیسکاب ا پوجہ طول ناحکمن ہے اگراک *خور کرینگے تومعلوم ہوگاکہ ہر*ائیت وہر*روری*ٹ سے وہ ہی ثابت ہوتا ہے کہا حس چیز کا موربہ ہونا اس درجہ کو ثابت ہے ایک تحصیل کے واستطے جوطریقہ شخص کیا جا دیگا وہ بھی امور بہ بوگا ورهرنها نه اورهروقت میر بعض مو*گدیموجاویگا اوبعض غیرمو*گدامندالک زما نهر صوم وصالوة وقرار و ا ذکار مَدُکورُه احادیث اِس مامور برکی تخصیل کے واسطے کا نی ووا فی تقے ایس زمانہ میں بیا شغال بایں قبوا اً گرچه *جائز تنصے نگرانکی عاجت نه تھی بعد حینہ طب*قات سے جو زنگ نسبت کا دوسر*ی طرح پر* بدلاا و رطبا لئم آمر ب بعُدز مان خیریت نشان کے دوسرے ڈرمنگ پڑائمیں تو بیاورا دافس زمانہ کے آ یبار مقصود کرسکتے تھے مگر موقت و دشواری ایماطبیبان باطن نے کچھ آمیں قبود شرمائیول ورکع زما ا ذکارکی کی گویاکة صول مقصودان تیو دیریوقوت ہوگیا تھا لہذاایجاد بدعت نہوا ملکہ اگر **کو بی ضروری کہ بدل**ے وبجاسيح كبونك حصول مقصود بغيراسك دشوار موااوروه مقصود مامور يبتغا أنسكا حال كرنا يرتبينووخ تفالیس گویا قیود مامورییموئیس نه بیعت بعداسکے دوسرے طبقهیں اسی طرح دوسرازنگ برلااوروہا تھی دوباره بخديدكي حاجت ہمو دفئ خش و تنم گئے۔ حبيباكر طبيب موسم مر ما ميں ايب علاج كر تاہيج كه وہ علاج مسم كم وا مين غيديهنين بهوتا بلكحصول صحت كوبعض او فات مضربه وجأ ناسب اور باعتبارا ختلات زمانه كمي تدسرع اول دوسرے وقت میں برلی جاتی ہے جوسعا لجات کرنتا پریس پہلے ہمارے ملک کے تقبے اور جوط لەكتەسابقىين مى*ي ئىھىموئے بېياب برگز* دە كانى نهنين<sup>م</sup>ائخا برل ڈالناكتب طب **سے ا**ل قو<sub>ما</sub>عد يسموا فت ہے اگر جیء علاج حروی سے مخالف ہوئیں اسکو نی کھیقت ایجاد نہ کہا جادیگا مکل تقریب کے المام و كى قراردى جاديگى - دوتىرى نظېراعلاء كلىةا مەلەرىيىچىكە جا دىكىتە بىپ بتاتل دىكىبوكىلىقا ول مىپ تىي اورتیزهار رسیب بلکتی تیم بھی کانی تھا ملاحظہ احادیث سے آپوسعلوم ہے اور اس زمانہ یں تعمال آد

الكات كاسرار مرصراورا يجادتوب اورميندوق اورتار يروكا واجب بهوكيا كيونكنصيل علاء كلمة الشريرون المسكة محال اب ان ايجادات كونهُ كوئي برعت كهه سيكه اورزتشبه كبفاد كهكرهما م بناسيكي ملكه اسكوز خرافرر واحبب اورمامور بهكناه وكاكبونكة صيبل مقصودا سيرمو قون سي هو گئي ہے سيس نيھي مامور به موكيا على مزا القياس <sub>ا</sub>شغال كاحال ہے۔ مي*ں تعجب كرتا ہوں كه آپ بن*ا شغال كوكيسے قليس عليه سبناليا اسواسيط قنيس علىيضروري اور مامور مباورقنيس بنايت سيه نهابيت مباح ادرسني دجهه سيمنوقوت عليكسيم ب کا بھی نہیں ملائیش امور اسمیں حرا م اور کمروہ بھیرا سکو اُسپر قباس کرنا آپ <u>جیسے</u> آدمی <u>س</u>ے طرح موحب حيرانی نهولهذا اِس آپ سمے قياس کواسيرحل کيا جائے که آپ سے بوعت محيم خهوم کوبلا مجهابى مهيس كاش ايصل الحق لصريحآب د كميمه ليتة يابرا بين قاطعه كوملاحظه فرمات يابيرك بشول ففنس و شیطان ہوئی اُسپرآپ بدون غورعا ل ہوگئے اپ اُمیدکرتا ہوں کہ اُگراک عور فر مائینگے تواپنی غلطی پر تتطلع وتتنبيه بهوجاوس ستحجه اورامزًا نی کے باب میں اُرچیہ روستا ایکو نوجہ فرط عقیدت محبت کے ناگوارگرزے اوراس بنرہ کو کستانے و بے ادب بقعور کرونکر کر دسینے سے مجھے بیام مانع نہیں وہ یہ ہے کر بند د جوحضرت شیخ سے بعیت ہ جتنفا بل علم ذئ فهم قديم سيعيت بهرت رميته تقداور موت رسيبين توباوجود علم غيرعالم سيج بعبيت بو لوّاس خیال سیعیت ہوئےا در ہوتے ہیں کرجو کیے اُ شادوں سی*کتب دینیہ میں اُنہوں سے بڑ* طاور علم العال كباكسي شيخ عادت سيماس علم كوعالم بقيين ساليوس باكة مل كرنا نفنس كوانس علم تريه ل بهوجاو. وم مشهود نبجاد سے علی حسب ستعدا دا سواسطے کو دی میت نہیں ہوا اور ہو تاکہ حرکیے ہمنے <del>پڑ</del>ا ہا<u>ئے س</u>ے ت رحقم کوکسی شیخ غیرعالم سے برتال لیں اوراحکام محققہ قرآن وحد بیٹ کوائسیکے قول سیمطابی کرلیر ليصبكووه غلطفراوين أسكوآب غلطامان لبي اورصبكو صحيح كهيين أسكو صحيح دكهيين كدبير غيال سراسر بالأ ہے لیں اُگرسی کا شیخ کوئی امرخلات امرشرے کے فرماد کیجالز اُسکابشلیم کرنا جائز ہنو کا بلکہ ڈود شیخ کو **رائیت** كرناهم بديرداجب توگؤكيونكه بردوكاحق هردويرسبحاورشيوخ معصوم نهيس بهويتهاور مب بك شيخ كسم سئله كو جونظا ہرخلات شرع ہو بدلائل شرعی تبطعیہ ذہر نشیس ن*یر دے مرید کوائسکا* قبول *رنا ہرک*وز دوا ہمیں کسی لظيرين حاديث سے بخرت ملتی بين بك فطير بيان كرتا ہوں اُسپر غور <u>سي</u>ح ً ـ جب اقعیسلمی قرامیت سیشهید ہو گئے اور حفرت عرضی اللّه عِنہ کواندلینہ فرہا کے تیریم

ت كى اكەمرى كەلىقالكەل كەلەنبوں مىغىرىيە یا فت کرکران پرعامل تقے بندہ کے کہنے سے کتنے سائل کے نارکہ ہوگئے اور والٹہ کے ما فظامنا

ين كاربر ب سامة فرما يأكُهُ بمكوبهت سيمسائل من جهيشه دهوكارما "بس جو نحد بنده ابتلائ صحبة خوکردہ ایسی عادات کا ہے اور فرط محبت وعقیدت سے عادی حضرت کے ارشاد کو جوب بب لقد دہی من مريدين يدنهم ياكم فهم كے اور مريدين خودغر ض بدنام كننده بيران كے يجسن طن خود صحيحة شةبول ننير) رّا للكة صرت كومعذ ورجا كزخطا سع برى مجمّا ابو<del>ن قال عديا لصلاة و إ</del> افتى بغيرعلم فامته على من انتأه له ذا حضرت كومعذ وروبرى جانحراك څود و زخنوں كواثم اورضال فغ دنیویه دربردهٔ دین قبین کرتاهون اوروانشربا منشرکه تبیرخاصتهٔ هر**گز مج**صه بیگهان تهید وحوجينيش أيلب بفرط عقيدة واقع بواب مين كمكرتفي اس امرين معذور سجمتا بهول اورتم ئے خبر کرتا ہوں گرحیمیں ہمارا شاکی بھی ہوں گریشکو ہیرا لورخبت کے ہے کیونکشکوہ اپنوں کا ہی ہو غيرول سيكسي كوشكوه نهيس بهوتا- امراول كاجواب تمام بوحيكا -امرنانی کے باب میں جو کھوآپ نے تدبیریں کھی ہیں اُٹھیں بٹ دہ کھوخل نہیں دیتا حسطیع میں ب جانواور مصلحت مجمواسكي تدبيركر وغرض غلت هاكومبترع كينجيج جيرا منظور بيرسيطي طال بهوا ورجوتشدّر الموحب فسادموانس سيرجيامناسب سيء إس مرتبه کے بواعظ ومیانات آپ کے جو تھا نہ بھون ہوئے انکوش سنگریزہ ہمبت خومتن ہوا او نتهارے واسطے دعائے خیرکرتا ہوں فقط *تقربیین گرونی کیشهه به و واکسکه* اطهار کی اجازت *به برگزیشرم نزکری* بنده میرکز ناخوش زیره کا گزیجیت ويُ خطا ہوئي ہوگی تَدِنشرط فهماُ سکے قبول کرنے میں لا یغیز ہوگا انشارا مثر قعالی - ٥ محرم الحرام -تيسرا خطازمولانا أسشيرث علىصاحب مرظليه از كمترين فعام محما شرف على- بعاليخدمت مرا إيركت دسكير درما ندگان رمبناك واوگرنستگا ضرت مولا باالحاج الحافظ المولو**ي بمنت بالحر**صاحية مت بركانهم- بعد تشكيم نياز خادما نه التاس والانام عين أتتظار مين شرف صدورلا يا مصود يضجوا س نادان نا كاره كي دستكيري فرما بي أكر مرش في سيت أسكأسكرا داكرون توحال سيسب بجزا سيكياء ض كردن ع شكر مفتها يختوحينه كالمتمتها يه الانخصوص كلمات محبت وتفقت آميز سے جو كيوسرت وطافينت جو دئ شايد عر بحري مجي مجي كوميسر نهيں ہ الشرتعالي حفنوركي ذات اقدس كوبايس افاده هم نياز مندول كرسريسلاست ريكه يحيج وتحريصنور

ربارسے کمررہ تنفسار کی اجازت عطا ہوئی ہے اسلئے بہت ادب سے بھراپنے معض خیر ع ص كرتا بهور - امرا ول ميل رشادعالي اليمي طرح يتجدين أكيا مكرا بهي اسقد يرشبهه با قي ہے كەقلىس كواً لجت عظمت كادل مس حكمه دينا ضرورماموريه سيمزمان سالق مس بوصرت بث وليوولع خو دحا بجاجرها بج عقاا وخطمت ومحبت سيقلوب تعي لبرزيته بعدجند ب لوكور كوذ هول بهوا محتمين ومهما متأريعا لل سنآكي الأ وشمائل وعجزات وفضائل حدا گازمدوَّن کئے تاکا<u>ً سک</u>ے طالع<del>ے</del> وہ نوف حال ہو کھی کہی صابین ہیئے گے بابريربان كئے جانے لگے بھراہل ذوق نے اور کچے قبیر دخصیصات جن مرتبع فن سے سے عين تعفن سے افلار قرح وسر توقیل سے توقیر تعظیم اس ذکر وصاحب فی کر کی شطور تھی ٹر ہا بطمخ نظروبه حصول ستا بغظيم نبوى ملى الشيطيبية وسلم رماكوكة حصول حث وخطمت كاتوقف اس بهت عاص نى لولا ەلاتتنع عقلاً ثابت تهيں گريه توقق عقيس عليه مين تھي تہيں ہاں تھي توقف بمعنى ترشب ہے <u>لولاه لا تمنع عادةً سواكي كنجايش عليس من تهي ب كيونكة رتب توظا مرب اورعنداليّا ل امتناع عادي</u> ہی ہے کو متقد وفرق بھی ہے کہ بیا متناع علیس علیہ میں باعتباراکٹر طبا نع کے ہے اور علیس میں باعتبار المبار نع كے حیالی دیار وامصار شرقی میں بوح غلبالحاد و دہرت یاکثرت مبل فرغلت بیرحال ہے کہ وعظ کم تام يتع كوسول بحواكمة بين اوران محافل ميں يا بوجا بهت بميز بان يا ادر سى وجهست اكرفضائل يشائل بنويہ ادرا سعمن من عقائدوساً ل شرعيشن ليتة بين س ذريعيه سيمير ب مشايده مين بهت لوگ دا ه حي يميم ورنه شايداكلي مركز رجابي كرمهي إسلام كيه إمهول وفرع أشكيركان مين تهي مزير سقي اولاً رتوقت سيقطع نظ ياجاوت شبعبى ترتب يقينا ثابت سبرسوجوازك لئي يملى كافئ معلوم بهونا يبحبنا بخيره صور كالرشاوس . مۇس زمانەمىي بياشغال بايلى قىيوداگرىيە جائزىتى*تى گراكلى حاجت نەتقلى انت*ى-اس سىصعلوم ہواكىج جيز ذريع يحصيل مامور بيكا بهوخواه ده محتاج البية بويانه وجائز بييسو ذريعيه بيوناا سكاتو بهت ظاهر سيسامي مخاوب أسوقت آب سحاحزام وخطمت وشوق وعنق وادب وتوقيره عملوة سحون ضروا نطراتم بي لبنة إسمين جوا مور مُروه وحرام مخلوط هو <u>گئے ہیں</u> دہ واحب لترک ہیں جنا بخیاحقر مہیشہ سے اسمیس اعمی ہے اور ریا بعض ہلاحیں جوکئی ماہ وعظمیں تفصیلاً بیان کی گئی تقیں لعبض کوگوں سے اختصار سے سان السيحيفا كرشائع مبي ردياتها الماحظرك لئة مرسل بي-

بفضارتعالى سيخ اسكوشليم كميا اوراكثرون يغل جي كياسوا يسامور مكرو بيقيس عليه بي كايت معيشان بو گئيرين حنكي صلاح واجت إوما نشاء مشريقاليٰ اسكيمتعلق عبي ايب رسالة عنقرب لله كرحفتو ملاحظه مين خطر بسلاح مبيني كرونكا دعاكاميد داريهوا كيونكه بهلاء صوفيه كيسبب زندقه كي بهت ترقى بورى وابتك*ىقىس ب*ېقى*س علىمىي اچى طح سەفرق سىج*ەمىن ئەيس آيابرا بىن مى*پ بۇستەكى قەلىف* ك<mark>ۇ</mark> لى دە ماشاءاملە يغالى بالكل قبول دىنچىجە نشاءاملەيغالى تام معروضات مىں دەيىش نظرر ئاكرگى-دوسراا مرجيعلق اتباع شبوخ ك ارشاد مرواسي الحديث كيميرا اعتقا كهمي اسكي برخلات نهبس مواامزام شیخ کے فرمانے سے بھی جائز نہیں ہوسکتا الا<del>طاعة لمخلوق نئ معصیة الخالق بر</del>ائیان وابقان ہے مگرا تناضرا ميريه خيال ميں ہے كہ اُرمختلف فيهسئله ميں شيخ كا لك ہے تا كا حكم كرين اسكا اتباع آفل درجہ جائز ہے لىن شرطەسە آەل بىركەم ئىم ئىلىنى دلائل د قوا مەنشرىپ اختلاف كى نىجالىش بېو- دۆتسرے يەكىشىچ كو غاكماصطلاحى نهوكمرلذانيت فليشرح صدروسلامت فنمركه تابهوس سه يرتوقع بهوكم أسمبل كميه ترجيح دينے کی قابلیت ہے بالخصوص حبکہ شیخ پرمسئلہ سے تعلق دونوں حکم متعارض میش کئے جا ویا اور دلائل جانبین کے بھی دکرکرد سئے جا دیں اور بھروہ الک شق کو تر جیج دیں۔ تیسرے یہ کہ مرید کو بھی خوا دلیل سے یا تقرف شیخ سیمشیح صدر جو جاد سے سواحق کے نز دیکی سُلام تکلم فیرا میں پیسبا مورسوجود میں تعنی أبتجها سيحكه اكيجم غفيراً سك جوازكي طرف كئي بيرضي لمف فيه ومجتهد فيمعلوم بهوا سج اورحفترت شيخ مزطله سي افهمى اسقدرقوت ضرور بحجور باهمول كرقولين تنعار فهين كيين بمويئة تحي بعدابك حانب كوترجيح بكيير اور مخوزین سے حضرت صاحب مذطله کو کوحس خطن ہے مگریس توخود مشاہرہ کر آیا ہوں کہ اُن میں سے کونی مج*ى حضرت شيخ كى نظريس خد*ام والاكى برا برعقبول وُنظور وبصروعقت نهيس باريا إس متسم كني نكرسة أيمة حضرت صاحب خدام والاكى شبت '' تغميقظى غينيمت كبرى اورمند وستان مير، عديم أننطيرٌ وغير وغيره الفاظارشاد فرمامة ببن اوريكي فرماته بين كه مختدام دا لاسكة عميعيا حكام وفقا ويلمحف للهيسة ىبنى ہیں" اِس سے علوم ہوتا ہے كہ حضرت كوخو داس سئلة س تبشق مے صدرہے اوراسكو باصار فرماتے ا ہیں اور دوسرے قول برا بخار بھی ہنیں قرمائے ہیں اور نحاطب کو عضرت کے ایشا دسے اطبیان بھی ہوگا، سبه ایسی صورت میں اتباع کوا تبک جائز سمجھا ہوا ہوں بیا خلمار تھا ما فی اضمیر کا-احقر بیز بہت کوشش كى بكرتمام ولينديس مضمون ميرمناظره كارنگ نداسك يائي محض متفاده واستشارة مقصور شاید بلاتقد کمیں ایسا ہوگیا ہوتو صفور کے مکارم اخلاق اور مرائم اشفاق سے اُمید ہے کہ انما الاعالی انتیا پرنظر فر کا کرمعات فر مایا جاوے یصنور سے جوجبت کے ساتھ شکوہ فر مایا ہے اُسپراُسی قدر صبر ورموں جیسے کہ بن سلمہ و بنی حارثہ آیۃ وا ذہمت طائفتان کی کم ان تفشلا واللہ ولیج آکے نزول پراللہ دیتا لی حضور کی برکستے ہم بے دا ہوں کوراہ پرلگاوے انشاداللہ یقالی دوسرے باب ہیں جھوصًا و بحو گاسعی کی جاویکی دھاسے مدد فرما یئے موا عظیر حضور سے اپنی خوست نوری کا مزدہ ارشاد فرمایا میں سپی عض کہ تاہوں کہ حضور کی رضا کوئی اور قبول و دسیا پڑتا ہے جہتا ہوں خدا کر سے صدور خطابر بھی حضور ہم خدا م سے بھی ناخوش نہ ہوں میک تنبیب فرماویں سبخ برت جناب کا تب صاحب کہ خالب موادی محمد کے لیے صاحب ہیں سلام شوق قبول ہوااگر کوئی اور صاحب بول تو اسم کرا می سے مطلع فرماویں میں خطر سے نہیں ہجان سکا باتی نے بریت ہے والسلام میں الاکا از کا نبور ۸۔ محم الحرام یوم نہیں صلاح ہیں۔ از کا نبور ۸۔ محم الحرام یوم نہیں صلاح ہوں۔

آمرتًا ني مين نسننهُ كه صفرت اعلى كارشاد ما ينج جه بسال يبله يهي تقاُكُو ٌ نفتس ذكر جائزا ورقتيو دمارعت چنانچہ اس تنم کی تخررات اب بھی موجو دہیں گربعہ جھنور متجوین سے جرحقیق ہو کئے ہے خلاصہ اس کا مہنتا ئىلەمىن آپ سىنخو دلكھاہے كەحباب حضرت مذطلەمجۆزىن و مانغىين ہر دوكى تصوبىب فرمار يېم عالائكها كيصئل جزئيء لميه جومجتهد من مير مختلف فيه بيدعندا للتحق أس ميں اكيب سيا ور دوم أغلط توكشف سے أگرصا حب شفیت حق ایک جانب کوحت جان لیوے تو دومری جانب کوحی تندیک لیونککشفّاا یک ہی حق ہوتاہے میں دونوں کی تصویب ورا کی*ب سے ترجیح کے کی*امعنی سوائے اسکے کہ دونو عانب علماء تضورفر ماكراس مسئله كومختلف فيه خيال فرماياا ورأسكومسئله فرعيه بقعور فرمايا حالانكه بيرسه اعتقاد ببرسيه أكرحه بادى النظريين سئله فزعية خيال كياجآ باسيه اورسئلهٔ اعتقاد بيمين حت ايك بهي بهوتا ہے خطا جرمیں کھی شال باطن کے اسی واسطے اہل اہوا اگر حیصد بإعلما دہیں ایکی کثرت برنظر نہیں ہوتی اورسئلمختلف فيهاننين كهاجا تااورحضرت اعلى وحبزرجيح كوخو دبهي تحربر فيرمات مين آب بے اپیغ اً قلم سے لکھا ہے کہ ان قیود کو بڑعت ہی تنہیں سمجھا کیونکہ فر ماتے ہیں کہ'' برعت وہ ہے کہ غیر دیا مجی ڈیج میں داخل کیا جاوے'' اوراسپر*حدیث من احدیث فی امرنا ہذاا تج* کو دلیل لائے ہیں اِس سے *م* واضح ہے کہ یز جیے کشفی ندیں ہے باقی یہ بات کہ تر جیم علیحفرت کی صحیح ندیں اسکومیں نہیں انہمااً اُ ية النائم صحيح بيء كمراندلج إس جزئيه كالاس السي صحيح نهيس ب آب نامل كرينگے قو واضح ہوجا ويگا

درا رسئله وتحتلف فيهاوم تبهزنها تعجمنا تمليح سب سيكيونكه ويسئد مختلف فيهايفطا هردونو إطرف صواب موتام يحبته بمطلق يالمقيديا علمآه راخين ملحق مهم مرجمتك فيبد بوا ديؤام علوا كالمختلات سئله كوعبته يفينهي تباتابلا یں ایک ہی جانب عق ہوتی ہے کہ جوموافق قانوان شرعیت سے ہواور دوسری رائے باطل ہوتی ہوفقط ادرير حوكجيد مبنده من لكوالم والمريس كين الكول كرمن يريج كشفّا اسكوه وم أرايب قريجا فمرميرا منهاس كلمدسحه كصفه كانميس سبعها وريونكما كويحبس عقيدة استكه طلات ثبرج صدرجوكما سيئة أميدة كوكسى كالكهنا باكهناأ يكومفيه دمنوكا -البيته ميين شمكه نهيس كه جينيا وزيولو ديس سنة أجشاك كسري كومتيج مستثبة ىنىيى دى**يھافقىط**والسلام مورخە المصحو*م شلىقلايجېرى*-ازمولأناالحافظالواج المولوي اشرف على صبد مديد فيوضه ا زاحقر خلق مها مترب على عنى عنه تؤمث مرايا بركت عشرت مولانا مقدُّدا نا سيدنا الحافظ الحاج المولوي ومشديا حرصاحب دامت بركاتهم سبس ازتسليمات بمقرون بآلات التكريم واصناف تنظيم مرعن أكمه والاثا موجب عزاز وأقنعار بواايني بجعنى بيصنويسے اشفاق كوكە مإتقىية مغربلسقة بين دىكىكىرېغا ميت نشر مآما جوں اورشم سے دوبارہ عوصٰ کرنے کی مہت نثیل ہوتی گرحضور کی اجازت پراس سے پیلے عربینہ میں اسپنے سشبہا ہے بيش كيا تفالكن اس مالانامه كاليضمون (اورجونكه آپ كوسب عقيدة استكے خلاف شرح صدر بهوگيا-لوأئميد ہے كەسى كى تخرىراً كيوكا نى نەپوقى كەسى قدر موتېم ئىدرخاطرخدام والابهوا اعوز ياملىرى غيضىد وغضب دسول الشروغضب ورثة رسول المتصلى الشيطية وتم ادباسي وحبست كجدعر حن كيدين كرم أت انهوتن تتى كى معناى شش دىنى مِن كَرْبِطِكُ كُمَ آخر مِن بيرائية بونى كه انماشفا العي بسوال بيوض سَتَةٍ مجيعة دل صاف بموكاا دربيخيال بمواكدا بتك إس شرم بن شرم بي شبهات بييدا بهوسكفُّا گريبيله سيقمُّ جرأت كياني توبه نوبت كاسبه كواتي إس يترجيم عن كينتكي مبت بموني ليكن استكمسا مقرسي ميانسا سيج كمالًا عرض كرنا خذام والأكوذره بعربهي موجب كدر بهوتوب يتكعف صراحة فرماديا جلوسي بي انشاء الكسم للاحجة اتبلع الرذكا كيونكها حقرابي نسبت حضوويت اليري عبتاب كرجيب مقلدكي نسبت مجتمد مساعا أراجازت بوكى اتزون كرسكؤ كالحاح توشمكتاب كدمير فلبين ونداس على كيحبت بي نأسح ساء شغف ملك میں خو دا سیکے ترک کو نفشل وا ولی مجمدًا ہموں جنائی اسی شم کے امور کی بنا پر علیہ ماسئے دستار میڈ میڈا آما ترك كرد باكمياا وائس صغون كوعها بكرشا لغ بهي كرديا كمريمال مصفح وعالات متيققضي إيسه ميك تفات

، فنتذہبے ادراس موقع رپر مشم کے لوگ مواعظ بھی شن لیتے ہیں نکرات کی صلاح ب ہے شرک ہوجاً ما تھا گرجب ہی کک اسکوجائز سمجھاجادے اسی واستطع ہو ئے اوران سیمقصور مفرحصول شفاہ کرچس سیمجیکونفضلہ تعالیٰ جلدی ب حق مقصود ننیس ہوتی اسلنے انکوئر مجرح کا پرتا قاآرتخ تتابئ مربثهكرسوطارًا مور كروي كيا بيصير باختيار مي مج علمامحققین اورکیاہے آبندہ ایٹدیعالی کواختیارہے اور تو بہ تو بیرس کیام يحبن كمالات كالمجصح عتىقاد ہے اُن كے روبروكشف كيا چزہے جنبكي بصديق مس محبكوتر دربوآ ، امتناني ميں تو بمبكوا جا لايوں اطبينان وشفاء كامل پرگئري كم المحضرت ظلهم كي عم بهنوكي أشرس كلام طومل زناخدام والاكور مشان كرنا وانعى يەفرت توھيے كەنقىس عىب وام جبلادم مسريمين يقصر بحصيلا دباسيه اوروه بهي تميس عقيدون إبرت يوع بنيس إدريه فإت بمبى سيحكه عاطان تنس مرم تبعان سنت كمربر شبوع بوناثابت بوطوسه تواسكالمره كجدبي بوجأ ئېوگا اور يه امريعي نطا **ېرىپ كەمجالىن ئىكرە كې**ېرت **بور**تى بىر اورىنكركى تا ئىيداگرغىرىنكرسىي بولو و دىجى سادا ا بير جبكه مندالشرع في نفسه من منواب اسوقت ولوامر قابل وعن بهر كه تقيير عطلت كي آيا نوع ہے یا جبکہائس قید کو مرتب طاق میں مصاحاد سے پی اگر مطلق داجب تفالو قید کو بھی داج والكروة مندوب موتب قرب تعاتر تبدكونهي مندويا ودموتب قرب بجها جاوس وصورت اولي تقيد عادبيرمين شبهم وكلاوصورت ثانيرس بببطلق كومبادت بجمااور تيدكو بناء على صلحير اعادت بجهاجاويه تونی نغسه اسمیں تبع نزاوگا با**ں اگر مودی ب**رنسا د**یمتیدہ موام ہوت**واسمیں تیج لغیرہ ہوگا لیکن ا**گ**ائسکا قال زبان سے صلاع عیتید ، غوام کی بالاعلان کرتا ہے مسوقت بھی لیڈج رہے تھا اپنیں ماگر نہ رہی تکا فیما اوراگر

رم يكاتواس صورت مير تعض اعال مي جوعوام مي شائع هورب بيل ادرطا هرًا أنم عقيدت ميس أنك نسبت غلووا فراط بقبى ہے اورخواص سے فعل ملکہ حکم سے اور تول سے بھی آسکی تائید ہوتی ہے اوراُسکا وجوب شرعی بھی کسی د**سل سے نابت ہنیں ہواا در**حوام ملکعفین خواص میں ہیپر فاسر بھی **مرتب ہور سے ہی**ں ایسے عما بيرس شبهه واقع بهوكامثلاً تقلية خضى كدعوام مين شائع بهوريم سبيعا وروه أسكوعكماً اورعماً اسقدر ضروري سيحف مِين كة اَرُّ لَقَلْيد سيدُكُو كه اُسكِ تمام عقا لرموا فق كتاب وسنت *كية بو*ل اسقد *بغف*ن ونفرت ارتكمة بيركة الر ىلۈة نسا*ت وفجارسىيى ئەيىن بەكىت*ياورخواص كاغل وفتوى *دجو*پلەسكامۇ پرىپے گوخو دا ئكوعلى **بىيال لۆز** اتنا غلونهواولايل ثبوت اسكى ميثهروسيه كمترك تقليد سيمخاصمت ومنازعت هوتى سيهجو كرممزع سيسومودى الى الممنوع منوع بهوگابس أسكى صندوا جب بوكى مرد كيما جا تاہے كه بوجها خدّات آراء عماء وكثرت روايات تد واحترعيين كيمقلدين ميرتهي عوام كياخواص مين مخاصمت دمنا زعت واقع ہے اورغيرمقلدين ميں عني اتفاق واتحاد بإياجا تأسيغ ض اتفاق واختلاف دونؤن حبكه بسيحا ورمفاسد كاترتب يركه اكثر مقلدين عوا ملکه خواص اسقدرجا مربیویت میں که اگر قول محبّد کے خلاف کوئی آیت یا صریت کان م*یں بڑ*تی ہے<del>۔ تک</del>ھ بيئين انشراح وانبساطهنين يهتالبكداول ستنكارقلب بين بيياه وتاسيحيم زاومل كي فكربهو بي- يحفواُ نتنی بی ببید بواورخواه دوسری دلیل توی اُسکے معارض بہو ملکہ مجتمد کی دیل انس سئلہ میں جز قباس ۔ کچھے ہنو ملکہ خودا پنے دل میں اُس تاویل کی وقعت ہنو گر نفرت مذہب سے لئے تاوی<sup>ل</sup> خبروری سیجتے ابیر دل پذیس مانتاکه قول محبه د کوچپوژ کر *حدیث صحیح صریح برعل ک*رلیر تعفین منجم تلف فیهامتلاً ایمن وغيره پر مصفرب كى يومت آجانى ہے اور قرون لمتنه ميں اسكاشيوع تھى نەہوا تھا ملكينيفا اتفق حس سے عا بإمسئله دربا فت كرليا أكرجيراس امريرا جاء نقل كياكيا ب كه نداجمب ابعه كوهو وكرندم ب خامس ستعدث كرنا عائز نهير تعنى جومسئله عادوب مذهبيون تحييه خلاف هوأسيرغل جائز نهيس كمحت دائر موخصران حارميس سبع ئراسپرهو کو دی دلیل منیں کیونکراہل طاہر ہر زمانہ میں دہے اور ی<u>ھی</u> نمی*ں کیسیاہل ہو* ہے ہموں وہ اس اتفات سيعلنحده رسے دوسرے اگرا جاء تابت بھی ہوجا رسے گرتقابیخصی پرتوکیھی اجاء تھی نہیں ہواالبتا \_ دا قدین لیفیق کرینے کو منع کھا ہے اکہ اجاع مرکب سے غلاف نہ ہوجا و سے با وجو دان سبا مور سے تقلية غضى كاأستمسان ودجوب شهوروهمول سيبسواس كاقيح كسطيح مرفوع جوكا دومسراامرية كمسئله فیها که اعتقادی بونکی کیاصورت ہے بادی انظریس و زع علی معلوم ہونا ہے 🖺

تتيهم فائره ستصليئه دوامركي تحقيق اونرطورب كانشبهتنهي عنه كي حديبامع ومانغ كياسيط عبر طرق متات بیمثل تتب دم وغیرہ کے الی ہند کے اعل ہے ہیں انگر کھا اہلی ہند کے مباس سے ہے حبیت قبیقری *کو بیت* وداع كے دقستہ اسمیر شخصیص بھی ہے اور شوان اہل ہندا پیٹی معا بدکے ساتھ کرتے ہیں دوسرے بیرکہ الترام ما لا فيزم اعتمقاً دوموب سيمنوع بموتاب يا بلا 'اعذاً سيئة كهستمرارسيهم في وكسي قدرصالا بث واجتماع *سيم* التزام منوع بوجا المبيع حابي لمتزم قرأت قل بهوانشراح أست أحماكه على زوم نده السورة ورمايفت فر ماكر نمي فرما دلىل تفرىرى جوازلز ومثل كى علوم ہوتى ہے ان شبهات *كے صاف ہوت ہے* بعدا ُميد ہے **كم**انشاءاللہ تعا حفر*ر کو تقی*یف دسینے کی **زبت** نذاوکی میں مہت ارتبے اس جرأت کی معانی جا ہ**تا ہوں گر**کیا کروں خدا جاسنے بتبكه بسعة نااتسيد وركورام عالاست رجوع كياسيه الرحضوريهي نااميد كردينيكم توتيمر كمال جاؤنكا بعرشيطان بهمكاونكياكه اجتها دكر صيرخرابي بوكى الشاقعاني أكيوبا بين فيوض دبركات سلامت باكرامت ريكهما مين-تازه تجرهسرت انزيب ككرك كمعظم بسيميز الكي ملاقاتي كاخط الك حاجي صاحب ليك في لكم ہے کہ جا ٹظ صاحبی احتسین صاحبیا ہیں المحان سور ذی الجیمُظلینلیہ کو طلب فرمائے عالم لقا ہو سے إلى مثدوا ما البيدا جعون الهم ارحهم إحمة و إحتر- نها ميت ربخ مبيكي طرح سے اول بنو دان كے اُنتقال كاريخ دوسرے اُن سے جیا ہم کوکسقدر نفع تھا تیسر سے تفرت صاحب کی نہائی وٹشویش کا چوستھے چو سے جھو۔ كبجون كاخيال مايخوس خداكر بحدر و دارع مير كوبئ نضه نربعوا والملحضرت بفضلة تعالى خيريت سعامين مراميليق **غلال فيضم زباده عادب بخدمت مولوی محريجي مها حبط تب خطوط ومولوی صادق تبقين صاحباً گرحاضرتم** بول سلام سنون از کانبور ۱۸ یحرم <sup>شاست</sup>انیجری -

ازبرنده برخد احرم فی عندبورسلام سنون مطالحة فرایند خط آب کا اینظایر آب جلیه قد مات محرده بنده کوسلیم کرلیا و قبول فر الیا البته تقلیش خصی سبب کچه تردداً بکوباتی به امغدا اسکاجواب کلهوا تا بول مقید با مرم بلی میں اگر مین این عدست نگریس یا عوام کوخوا بی بین ڈالے نوجا نوسیا اوراگران دونول سے کوئی امر داقع ہوجا و سے تو ناجائز ہوگا اس مقدمہ کوخو دسلیم کرتے ہوا بہلید کوسنو کہ مطلق تقلید ما موظ ہولد تعالی فاسئلوا ہل الزکوان بنتم تیکمہ دی اور بوجہ دیکر لفوص گربعدا کی مدت سے تقلید عمر محص کے مسبب مفاسد بیدا ہوئے کہ آدمی بسبب کے لاابالی اسپ دین سے ہوجا ماسے اورای ہوائے لفنانی کا

اتباع بتمين كويالازم يجاوطعن فلماذ تبتدير فيهجا بكرام اسكافمزه بجال وركيسبب بالهم زاع تعي بيدا توقه اسجاكر تم بغورهم توبيسيا بوزغليه وغيرشخص سيقرات نطرآ نيينك اوراسيالخاه ترسبه برناآب يردانغ بهوجائ كالمذالقله يوخرخصي البناتك ببكب ياممنوع من الله يقالي بركوني لبرانسيج حالت بر القلينة خفى كويا فرعن بيكئي واسط كه تقليد ماموربه كي دونوع بيشخف وغرشخصى اورتقليد لمنزلصنس سهاوطلق كاوجود خارج مين مرون اسيئمسى فرديمة عال بحرب عبرشخصي حرام بولئ لإح ازوم خاسدتوا شيضى عين اموريبه كوئى اوروجيز كه خدانغالي كي طرف خرض بواكرتهمين مجيم خاسد ميدا بهوال وأسكامه بدون اُس ما مک فردے نامکن ہولو وہ فردحرام نرہوگا ملکا زالہ اُن عفاسہ کا اُس سے واجب ہوگا اوراً کسی اسور کی ایک نیزہ مِيَ بَقِصَان بِهِا وردوسري نُوعِ سالمُ إِسْ نَقِصان ﷺ بمولوّوه ہي فردخاصةً ماسور برخانا ٻجاء آ سيڪيوارش بيل گرکوئي نقصا <sub>ال</sub>وتوش نقصان كأكركه زالازم بوكاينه أنس فردكاية حآل وجوب أنقل يتخصى كاسبها يواسطة نقلية غير خصى كوفقها رمئ كبالول ي منع لكعاب مُكرموع المؤيرشخصي كيسبب مبتلاإن مفاسد مذكوره كانهوا ورنه السيكيسب عوا ميس بيجان موكم لقل بخصى اب ببي جائز مرمدًكي گراتنا دمينيا چاھيئية كرتقات خصى وغيرخصى دونو دبين كرخصيت وغيرخصيت دونون فضل بين يدكى كةلقليد كلوج دبغيران بفسول يمعال سيجكيونكمه فيفسول ذاتيات مير وأفل بين بسكاحال فيودمجلس سيلة حبراب بادى النشرين يردونون كبيسان علوم بوستذيس وبذا أرغوركيا جاوسه توواضح سيحكرذكرولادت فبزاشف جأ ۏڞ۫؞؋ۄۺ۫*ۯۺڟ*۫ؽۅڠؠڕۄؾۑۄڎؠۅؿؙڮۅڹ<sup>ڽ</sup>ڞڶڎڮڔؙؠؠٚڽڔ۩ڸٳڡؾ**ۏڡ۬**ؠۄڮؠڔۅڹٳڹ**؎ڎڔۅڵ**ٳڽؾڟڶؠۄڰڰ وا يك و دوسرے يوقياس كرنا دئيت انبين معن الويك كليه سع بيائينضم كاحال معلوم ہو حيكا كتب كل ين حدير ہو گاجائز ورب بين حدست غارج بهوا ترباح أمزاودا مروركمه بميل كركوني ايكه جزويجي ناجاز بهوجاوست توسيحوه برحكم عدم جواز كاجوجا آب بيومعلوم ہے كەمركب علال وحرام سے حرام ہوتاہ ہے بيكل فيشكا ہے ميں أنى يدكرتا ہول كساس تقريب أيكي اس طول تحريكا جواب قال ہوگیا ہوگا ہوگا ہوآئے دربار دلقابید تھی۔ ہدازیاد دبسط کی حاجت نمیں ہے کیونکر تم خود فہیم ہو ا سُله كه ابعقائد مين سيديوينهُ كاسبب دريافت فرا إنها بينه موتور نجيجُ كه بواسر مبتدع اور تعدث بين أن س لماجائزا وموحب فجلمت معقيده كزنا واحبب سيؤس بياعتقاد كليات بيري وفل سياكر تيمان كاعليات سيويي وجريح ا منتب كلا مين جواد ست خف وحواز اقتما فاسق وجواد صلاة على الفاسق وعيره بحي ل<u>كتية بي</u> كيونكه **كويه اعال برخم** اعتماد جوار وعدم جمازا عتقاد إبت مين د المل اين- أربيخ تشبيني عنه كي تعريف دريافت كي سيستي شبه لم مزموم مين طلقاً مرام ہے اورجو امرغیر نیرم بہاج ہے وہ اگر تا صکسی قوم کا ہوتہ بھی اجائز اور اگر نقصد شبہ کوئی تعلی کیا جاوے او وه طلقاً اورست بسوائ اسكاورسب درست باوريكب الاستان قاطعيس سطسه الحمي كمي-

ر دیکه لیویں اور پیھی ستطرادًا لکہتا ہوں کہ شارح منیہ شرح کبیری منیہ میں جو دہلی میں حجیبے کئی ہے۔ ت سے جو وجو ہ کھھے ہیں اُنکوآپ دکھیں کمجلس مولود کا حال اُسپر قبایس کرنے۔ ے دم سووہ فی حدنفسہ براح ہے اورعقلا اسمیں حیز دمنا فع ہیں جذب رطوبات اور<del>جا</del>ب نواط جنائخهاطبا در سکوصراحةً معالجه طویت قلبیه می*ن تزرکرت مین اور برع*اقل سکوجان سکتا*سه ام*ذ یے مورث صفاً بامن جائکراسکواختیارکیا اوراسلامیپین سے بھی اس وجہے اسکواختیارکیا جوگھوں گا یہیں بیا بلکھ لگا سکونا ف**ع مجمکراختیار کیاہے ا**سی واسطے قا دربیوشیتیہ کے بیار چینکے حرارت<sup>ک</sup> ہے اُنہوں سے اسکوموکڈاا ہے اعال میں دخل کیا اور نقشبند ریسے یماں سخسانا ک بانتے گربعض درج مربع فب وجہ سیعنی بوجہ ستحکام ذکر اسکوستھس سیجتے ہیں اور بہ رور دیہ کے ہان تجھ عواسيط بسيع اوتيس خاصه حوك كانتيس ملكه بياع تقلى سياك يية موقع يراسكوكرت إين اولغيرانكي شرعين موجود سيه كتشهدمين يفع سبابه كيحادامة بنظرالي ال مطے اور عفل بھر عفر موارم سے رفع شنت کے واسطے میں سمیر ل شبہ ہوا کی مكان ہے بيكونی امرسی نهيں اورنه خواص كفارسے اور شمن بنافع ضرور بير كالهذا استے جوا زميں كلام نهيں سكت ا درانگر که هر دوفرن میں شائع ہے آمیں ششبہ نہیں ہوسکتا البیته پردہ کا فرق ہے سوآممیں تشبہ جرا م<sub>ا ک</sub>و علی فها ت قمقری خاصکسی قوم کاندیں ہے۔ الترام ملايلزم برون اعتقاد وجوب بمج ممنوع ہے اگر باصرار ہموا وراگرا مرمندوب پر دوام ہویا صراروہ جائز ہے او بشطيكة عوام كوخرر يذكرك اوراكرعوام كءاعتقادين نقصان والمياتوه وبهي كروه سيحيناني *موسقیه کاالترام مرده لکھاہے اورسور*ہ قل ہوالته احد کی صورہ میں جواسے لکھاہے ورہی تورہ صحابى سخاسبرالتزام كيااور حلبصحابه سخائسبرا عتراض كياقوا عتراه صحابه كااس التزام بربلاوج شرعى نرتفااسى واستطحب جناب رسول الشصلى الشيطيبة ولم كى خدست بين بيرا مرته بي بهوا توآييخ صحابه ك منع ز فرما یا که اس مامر مرمین مستصر ساخته کرار کوشته به و ملکه خوداً نکو کلاکر یوجها که ان کاکه ناکیون نبیس ما اگرىيامرناجائز دموم منهوتا توآب صحابركوسى منع كرديتة ادرحب ٱسشخص بيزا بين محبت كاحال بيان كيا و اس وقت آب ہے'اکواجازت دی **کرنی حدزا تر یہ ا**مرجائز تھااون<sup>ین</sup>ل سورۃ کامحق*ت تھ*ااوراس اجاز<mark>ہ</mark>

روع ہوناسب صحابہ رواضح ہوگیا کیونکہ اُسوقت کے آدمی ایسے عوا ے درجیس نہ تھے کہ باوجوداس وا قعہ *سے تھریمی اسکو*واجب جانتے ادر کہلوں کے واسطے یہ انخار صحابہ ما نخار کی رسول املاصلی املاط میسید تولم کی طرف سے ہونا حبت ہوگیا تواس وا قعہ سے <u>کھر</u>ش بهوسكتاا سنحث كومرا بين مين بسط سے لكھا ہے كرائے اس كتاب كو د كھيا ہى نہير اگرکو دستخص را بین کواول سے آخرتک برند ر دیکھے توباب بدعات میں ٹوسکوکو دیشبہ پذہو کہونکہ اُسے يُرسعى بليغ كى سبح جزا ه الله خيرا مِجزاءاً كرا كيواب يمي كوني سنب به بوتوبنده كي طرت. . اسکوطاهرکرس اگرنخوایش جواب بهوگی توانشاراه شدیقالی جواب لکھوں گا در مذخیر *گر کتربر*ات *بنده کوتدر* خوط کرکرا کستے بعیر شبہ کرنا جاہیے عوام علماء کو جوجراً ت ارتیاب بدعت کی ہو نی تو کلام اہل ج<sup>ی</sup> سے عدا فهم تسيهوني نقط والسلام عليكم وعلى من أمكيم ٢٥- محرم هلسلة بجرى -جوال زمولا بالمولوي اخترف على صاحب دام اللنظم قبول با د- والانامه شرف صدورلا بإمغرز فرابا يحضرت عالى محدارشا دات ىلىپىئوامىس غالب بىرىنىڭ نى*خ بېوگىئ*ةاورا يادە كرلياكە *چرگر*ايىسى مجالىس مىر تېركىت نە **بوگى**-اب ت عرعز كريجة عكم كانتظار ہے۔ الحدمث كرميں ہياں نەئسى كامحكوم ہوں نەئسى سے مجبور قرايدى مقبة ہے گواب بھی بیاں سے بعض علماء محبود و بی کہتے ہیں اور عین س**ردی علمار بھی ب**ہا لگر ِ ل کوسمجھا گئے کہ نیخض و ہا بی ہے اسکے دہو کہ میں مت آنا گرجہ بینکھن دھیوعوا م سے موا نقت علی تھی ى كى بات ناعلى اب چۇنكەشك**رت ك**ى كانجى ادا دەنمىس تورقىتى*ن خىروپى*ش توپتى -اب تىرچىرىر ل ہیں ایک پر کمالیے مواقع برکوئی حیلہ کر دیا گرفتگا گرا سکا ہمیشہ طینا محال ہے دوسرے پر کرہ مخالفت كى جادىكى كماس مى تمايت شوروفت بيت بى حرنىپ دنيوى صرت يەسى كەرمىپ جىلايخوا سے ایزا ارسانی کا اندلیشہ ہے دہتی مضرت یہ کساب تک جوان **ارگوں بھے عقائد دا** عال کی صلاح کی گئی س بےاثرو ہے دفقت ہوجا دیگی اس برگمانی مس کمرتیخص توویا بی ہےاب مگ پوٹ یدہ رہا میں تیسری صوتا يركهان كالتلق لازمت ترك كرديا جاوب اوربن تواس صورت كوبلاأ تتطار حكم عالى اختيار كركتيا كمر دوامكا خيال بهوااكي بدكه خود سبعيث كترك كزنااكثر موجب بتلاء واستحان ببوتا ببيح كه خدا جليخ أسكامل بهوآيا میں اور میرانعبی دل ننیں جا ہتا۔ دوسرا خیال میرہواکہ **نظ میر**چر بقائد *درس*ے کا دشفارہے اور بہاں دیرہ کا

سرچاعوام وطلباء میں اِس *درست کی کے سب ور شعوام میں در بہت* فواع میں اِس میں اسٹیت کا برازہ

تقاحصنور سلمهامر سعبير دونون المديثيع تنفع بهوجاوينك بيني انشاء الله محكومي دشواري مبثل مذاومكي والكراق

لّةِ الشَّهَ عَمِيرِ دَاسْتَ كَي قوت مِوجِاوِكُم اور مِريب بهج صنور كي دعا<u>ست طب</u>تاريثٍ گابيجوارشاد بيوعل مير الأول

بهاں ربیع الاول والآخرمیں ان مجالس کی زادہ دکٹرت ہے سواگرشٹ ٹالٹ کا حکم ہوتوا ختشا مصفرتا

تعالیٰ کوئی نیا کام بلاک شجازة حضرت دالا کے وقع میں نہ آو نگا اورا گرفنطی سے کوئی امرصا در ہوجاو سے لو

يحتكلت احقركوشننبه فرما دباجا ياكريسة إنشاءا مثديقالئ مثثال امريس كزاتن بنوكى -اب جواب عريضه

ما مقاس امر<u>سه سم</u>ی اطمینان فرما دیا جادگار اب توحشور *توکسی شیم*ک با خوشی اِس خادم سیمندیت

اسكا انتظام كرلول حقوت وغيره ا داكر دول مدسئرة كو في سناسيا نتظام مبتدريج كردول ٰ-اوراب

وداموال مودونة كاثبا پانچاپهلے ہے کرچکا ہوں اور دوسری حکمتعلق ملازمت ہے المحضرت

زیاده حدا دب بخدمت مولوی محریحیا صاحب سلام سون و اشرف علی از کا نبود ۹ محرم محلی الهجری المح اسکی واب بر حفرت قدین می مولانا اله این کا شکریه اورا سپرشا باش تحریز فرمانی اوروالجا مراسلت سے دوسر سه بهلامی کمتوب لید کو افع نموسے کا افعاز دکملاسے کے لئے بمقتضائے مراسلت سے دوسر سه بهلامی کمتوب لید کو افع نموسے کا افعاز دکملاسے کے بیت مقتضائے انعملوم اور الشیاد باضداد و دوسر امراسا تربعا ورج را با بور تا کا بور اس سرو الله می است کے دوسر می انداز میں کو تا ہی نفر است سے مفر است سے مفر است سے مفر است سے موالی کا کمان دیتا تھا حضرت الله می درج بر من فوج الله می درج بر من فوج سے منازی میں موالی میں درج بر من فوج سے کا کمان دیتا تھا حضرت قدم سے بھی دریع مؤرات سے منازی بیات تو الله موالی بیات تو الله میں درج بر من فوج سے باتی ہوات تو

ىلى بونى كاكل تدى من احبب ولكن الشريدي من يشار -

البيخكم سيفتوي لكهد ما حبيكر ببنياكه تابهون-

رعنعالناس شكور يهول-

تستخص سفآ كى خدمت ميں ئائنقا بميجا جو ذيل ميں دي ہے حضوط

ایمیا فرما<u>ت ت</u>یب علما دربین ومفتیان شرع تین سه اگر مفعله ذیل میں معہوا که تباب رقام فرما *کرع*نمانشها جور

(۱) قبله وکعبه ـ قبله دارین ـ کعبه کونین یا قبله دینی و کعبه دنوی با قبله مآل وحاحات یا قبله مرادات با ورى وكعبثيعنوى ياد نكيشل ان الفاظ ك القاب آداب مين والدكو ياعموى كوياا خوى كويا اورسى كوتخر كم جایز ہیں یانہیں حرام ہے یامباح اور مکروہ ہے تو تحریمی یانٹر ہیں ہ<sup>ی</sup> (۲) گردن سے بال جو کانوں سے نیچے ہیں ہونڈوا ناجائز ہیں یانہیں کر وہ تحریمی ہیں آنٹز یہی۔ (۳۷) جیاندی سوسنے کے بٹن انگر کہ دیا کورنڈ میں لگا نااس حال س کہ بیرا مرقبینی ہے کہ وزن کئی تولیم نو *چچبکه زنجیرهی ایک اسمی*س هونی سی*ے لگاشهٔ جا*گز میں یانہیں ہ (۴) خطبة عيدين ياجعترس انتعار فارسيه بإعربيه بالأرد ويرسينه درانخاليكها هوتاه ماوراشعار مين عمضمون خشيه وغبت بي موجايز بين يانميس، بينوا توجروا (۱) ایسے کلات مع سے سی کینبت کہنے اور لکھنے مکر دہ تحربیہ ہیں ل<u>قولہ علالیسلام لا تنظرونی الحدیث</u> ج زیادہ حدشان نبوی سے کلمات مرحیہ آپ کے داسطے منوع ہوئے توکسی دوسرے کے واسطے *سطے درس*ت *ہو <del>سکت</del>ے ہیں فقط و*الٹریعالی اعلم۔ (۲) گردن دوسراعصنو ہے سرکی حدسے نیچے کے بال گردن کے مونڈا نے درست ہیں البتہ بعبض سرکے إل<u> لين</u>غاوربع حيور سنغ كرده بي تحريًا ل<u>قول عديال سلام نهي عن القزعة</u> الحديث فقط والثه يقالي علم -(٣) جاندی سویے کیٹن درست ہیں ہمیں مساحت کا عتبارہے نہ وزن کاوزن خاتم مرمع تبریخ اً بع ثوب کا ہے شل طبیعه کوطہ کے کہ میں مساحت کو دیکیتے ہیں بنووزن کو از دا دالڈ میس درخمار کے ایک امریکی میں سار ملکمتہ ہوں فقط واللہ وزال علمہ \_ ایک امریکی میں سار ملکمتہ ہوں فقط واللہ وزال علمہ \_ والكرامة من جايز لكتة بين فقط والشريعا لي اعلم -(۷) خطبیمجه وعیدین میں انتعادیر ہناخلاٹ سنت کے ہے لہٰدا کروہ ہوگاکہ قرون شہو دیہا بالخیرس ثیق سكاننين اوربه رفنة رفنة نجربافراط هوجا تابيس كمروه بهوا فقط داد شيقالي علمكتبالاحقر بشيرا حمينكو بي عفي عنه خطمولوي قاسم على صاحب بن مولانا المولوي عالم على صاحب مراد آبادي اقول وبامتَّدالتوفيق كهجواب سوال اول صحيح ہے اورجواب سوال دوم كانتيج طور <u>سے ب</u>يہ سے كەمونتروا بيض بال گردن کے بغیرسر کے ہال کے مکروہ مخربیتیں البتہ سر کے بالسمیت موٹڈوا نا درست ہے جبیسا کو تما و پھالمگیزی میں لکھاہے وغن ابی حنیفۃ کیرہ ان کیلی نفاً الاعندالحامۃ کذا نی اینا ہیں اوراسی طورسے قناوی ارا ہیشای

يرين شافليطلع ببواب سوال سوم كابديق يل بي كربياندي اور Charle Line ية محف بنظر زمنيت بلاقصة بمبرا در تفاخر ك أكرجه درست بين مكر مكروه بمبرامتة ننز بهيه ہے كة تركُ اكا ا 19 Chief Pier ہے اسلئے کہ جوازُا کنا جو درخمقار سے جنا مجیب صاحبے ثابت فرمایا سے وہ ساتھ کلم لا باس کہ وعبارته كمذالا باس بإزرارالدساج والذهب اوركلمه لاباس دلالت كرتا بسيحاس امريركه خلات اسكاا ولأباويج العايز ويتاليان بنظر تعبراور تفاخرے لگانا مکروہ تحریمہ ہے جب بیاکہ علامہ شامی تحریر فرائے ہیں والحال ان کل ما کان علی وطریح الْغُوْلُونِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ كمره وانغل لحاجة وضرورة وبهوالمختار وظاهره امذلو كالبحرد الزمينة بلآ نكبرولاتفا خركر يكن نقل بعدة عن E Water States أيخالفة تال فقط بجوأب سوال جهارم كااس بناير صيح بسه كدبا وصف وتبود تضى كخطبه عيدين اورحمعه مير Soft Think of Miles اشعار کا قرون نلا ثه سے عدم نقول ہونا دلیل برعة مکروہ کی ہے کما حررہ ملاسعدرومی فی کتا برمجانس الابرا نقط محدقاسم على عفى عمنه िर्देश के कि بواب جوالب لجواب حضرت قدوة العسلماء قدس سر ازبنده رُشبها حرعهٰ عندانسلام عليكم مولوي قاسم على صاحب تعاقبات ديكھ سوبہت شكر كرا ہوں كەمولوي صا La Coding يبطي جواب كو توضيح فرما دايا گرام كوم علط كمدية توكياكوني أن كاكر ليتا- دوسر\_جوار Some Confe الگانامولوی صاحب سکار جمه کرینگی سبحان الله به گردن کا ترجم بحربی میں رَقبہ سے نہ قفا سولار میب فقط تفا کا منظانا قزعدمين دخل سيح كوتحريمًا مكروه سيحب كوآخرجواب مين اكتعاب واوركردن كامندا ناحب كورقبه كمقتابي ہے چونکۂ مولوی صاحب قفااور دنبہ سے ایک صعنی سمجھ گئے اعتراض کر دمامے ور مز تفاجز دسرہے اورگر در بے بس یہ تعاقب فقط غصہ قدیم اور عدم فہم عنی قفا سے ہواہے ور نہ جواہے سُلٹسجیح وہ ہی ہیے جو بندہ۔ ہے نقط میشرے جواب ہیں جاندی سونے کے نبل کو *بندہ غب*ل لکھا ہے اور عنی لا باس *سے مباح کیے ہی ہوا* میں اور ژک اولیٰ اکثرجا ہوتے ہیں اور کہیں ستحہ میں دوب پر بھی لاباس بولدیتے ہیں سو بھاں لاباس معنیٰ إجها كرمباح كوترك اولى كهاجا وسيصفا كقذنهيس كمربها ب كرابهة تنزيهيمرا دنهيس حينا بخير در متحاري عبارت ميس جهار مین ایسئاین کلها ہے <del>ایس بسایرالالوان مینی سوائے سرخ</del> وزردے تواب مولوی صاحب کولازم ہے کہ ہزا و

ذمولانا ولاينتصين عماصية بدففك

سیاه کوبھی ممروة تنزیمی فرماویں اور پیغلط ہے غرض مولوی صاحب سے نیہ قاعدہ کلید بنالیا ہے کہ لا با س*ی کواہر*تے نز بولاجا آسيےحالانحد پيکلينزميں ترک اولی کو کرا بہت تنزىيە ہرحکبدلاز مہنيں ہوتی اگرنقه کانهم ہو تو دريايت ہوجا و کے سی إحكمه ايسا موجا تائيجسي حكمه نهيس مومهال ممروة ننزيه مرادنهيس البنة مباح سيما كرمبيل كوترك اوالي كمراجاوي تورث ہے مگر کراہت سزیہ کے واسطے دوسری المیل اثبات کراہت کی حاجت ہوتی ہے سر پیجیٹ ہولوی صاحب کی جب ہے اب رہاکرا ہمت تحریمیشرط تحریمے سویہ جا فری سے مبٹن ریکیا سوقوت ہے اگر درتیں کا دور جی آس کا انگر کھا کہ ہے يهفة كانخريم بهوجا ويكى سب سباحات بين بيرى ب اس تحرير يولدى صاحب سے بنده كونها بيت تعجب بهواكمة وارتقبا لونقطدوا بات *بِرْنطرسِهِ گر*نه تمفقهٔ نهین معلوم هوتا جوشیقے جواب کی تقییح مولوی صاحبے کی اور دیا صحت وہ ہی جا جوبنده من لکھی مگرعبارت برلکراداکیا ہے سونجیم ضائقہ نہیں شکرہے کہ جواب توسیحے رہا فقط وانسلام۔ (بعدایں تحربا زجانب ولانا قاسم علی صاحب صدائے بر ناخاست نه بیضویب و نه بیغیران) ناول کیسٹنم سے دریافت کیا کہ صفرت بینروق سے جو سکار کیا جائے اور وہ بلا ذیج کئے صرف گولی مگئے: مرجا ئے اُسکواکٹر ہالکیساجکل حلال کہتے ہیں اورا نباوز مان علما کو کھٹی میں تردیسے بغلام تبر*رے ہا کیونے کے شا*معا (حوب) حضرت سے ارشاد فرما یا لوگوں کو اسکی حلیت کا اِس وجہ سے شبہہ ہوا کہ فقہ میں احراق بالنار کو ۃ اطع لکھا م اوراسي بناير سندوت كي كولي كومج محرت اور قاطعته بمكر عبض علما ريغ صلت كافتوى ديديا بسبعة الأنكه بيغلط بيه ولأأ ملوك العلى صاحب بهذا سكودريا فت كميا تفا فرما يأكه روني رينشا نه لكاؤسعلوم بوجا بُريكا جناني بيهينا السابي كيا لُولی بایہ ہُوکئی اور روئی کچھ نیجلی سوگولی توسینہ والی ہے **محرق ننیس ہے جب تک زیج ندکیا جا ئے بندو**ق کا سکا (مثر لا ) ایک پنجابی عالم نے ہتفتا بھیجاجس میں نابت کرنے کی کوشش کی تفی کہ عین ذا بج بعین جالز کے ہاتھ یا وُں مکرشنے والے کو جمل سمانشک منا ضروری ہے اورا سکی سندمیں اوا یہ قطب لدین خاں مرحوم کی عبارت اِمِیش کی تقی که مولاناشاه <sub>آخ</sub>ی معاحب سکے قائل تھے اور سب-(ج ) حفرت بے جواب میں فرما یا کہ چیخص ذا بج کے واتھ پر ہاتھ رکمکر تھری چیلا سے میں شرکے ہوا ً مناوا جیسے، اور ہاتھ یا وُں کیڑے والے بروا جبنہیں ہے اوچضرت شاہ آئی صاحب حمترا مثا وبي خيال تفاجيسا كه نواب صاحب من لكفاسيه گرجب شاه صاحب بجرت كر كئة توعرب بيرا كيصفي عالم-سامنے (نام ہنرہ بھولگیا) جو برے فقد تھے یہ تنقابیش ہواا کہوں نے بیجاب لکھا ہے کہ فقط ذا بجروات

. E.

وریفتویا مولوی احمایی صاحب کی ترمذی میں جیپاں تھا لیمنے یفتویٰ مولوی صاحب کے یا س اپنی آ و کھا ہے عبارت یہ تقی <sup>و</sup> رہے زدنی علیا- بل علی الذاہج فقط- است شم کا سوال شاہ عبدالعز ریصا حب کے زما میں ہوا گرائسوقت شاہ صاحب کی بھارت جاتی رہے تھی اوراستفتا کا جواب ولانا شاہ اسحان صاحبے لکھا گران<sup>ت</sup> اچوک ہوگئی اوراسی جواب پرشاہ صاحب سنے بھی *ہمرکر دی بس*غلطی ہماں سسے واقع ہوئی مگرجب شاہ صاحطين بجرت كي تواستفتًا ركي بعدوه بجي عدم وجوب سحة وألمل بوسكة اسيكه بعيره شرشا مام ربابي مخارث اورمیں نے توائس کو اُس حدیث سے ثابت کیا ہے جب کامضمون بیہے کہ الخرا ت الدم و ذکر اسم المتعلیہ میں الااوكما قال) كيونكماسمير حباب يسول اللصلى الشعلية وللم سے فقط أسچيز رجونهرت دم ہموا وراً سپرنام خداليا جا لغة كالحكم دياسيميس حبب جبرى حياسنه والسه سندلبهما التدكيها اورجبرى يرجوقمرق دم سيستميه بهواأكرحيه بالتفاكؤ الكِرْئ واليه من مندين كها توانس جا نور كى جلت بين شبهه كميار ہا-[ مثرًا عنام احرقاد یا بی کیے خیالات تعلق بروفات عیسی علیالسلام دیکھیے ہیں ظاہر ہے ہیں اس مرزا کی جا اینی مساجد میں ندآئے ریناا ورائے ساتھ نماز میں شرک ہوئے سے نفرر کمناکیساہے ، (ج )مرزا قادیانی گمراه ہے اُسکے مُریعی گمراہ ہیں اُرحباعت سے الگ ہیں اچھاہیے جدیہ ارافضی خارجی کاجدا رہنا الجِمائية أكل وام يات مت سُنواً كرم و سك ابنى جاعت منه خارج كرد و تحبث كرك ساكت كرنا اكر بمو سك عفر ورسيم ورخها تقسيه أنكوجواب دوساور بركز فوت بهونا عيسي عليالسلام كاآيات سيغ ابت منيس وه كتباب اسكاح اعلمارے دیاریا ہے تگروہ گمراہ اینے اغواد واصلال ہے باز نہیں آتا۔ جیاا ُسکونہیں رمی کونٹر مادے جوعقیہ ہے <del>۔</del> أنجتك بيجوه يهسبه كمه زنره أسمان ريكئه اوززول فرماكر دنيايين فوت بهوو بينكه ليسكه خلاف باطل به فقط واسلام (نٹر) ) ہے جو حد نیٹ میں آیا ہے کہ میں سے واسطے بچیتر ہزار مرتبہ کا طبیبہ بڑیا جاوے وہ بتی ہے بس اگر دوس اروز پیستهٔ بیب تو دوجا او ترمیسر سه روز تر بیس توتیجاعلی مزالفیاس چونهبیا دغیره بیس اوراً سکوعلا، برعت کهته بیس پیس البيت كونواب كسطيح لوبنجا ياجاوك اورسيت كي قبركياس يامكان برياة ريكسي سجدمين مثبكرقرآن مجيديا كلمه اطيبكسي دن هره برطيبي ياننيس اوزبررقرآن بيربوا نايا قاريون كوكجه دييا اوتيبي دسوين وغيره بي جا اكيساييه ارج ) حبدوت میت برحمع ہوتے ہیں اسکی تم بیز کھفین کے واسطے دہاں وہ لوگ کارو بار میں شغول ہیں وہ اپنے كاروبارمين ربين اورباقي كلمهرش صحاوين حبقار مهوجاو ساورياقي مقداركوابينا ابين كلفرطره ديوين كودئ حاجت اجتماع كي مي نهيس حديث بين الكية عبلسة مين يريم نا ياجمع بهوكريثه منا تونهنين ذكر موايفرمهنا فرما ياسير عبط بيريرة ولو

اذمولا المحدديش خال بصاحب ذعري

تبرر<u>قرآن طربه</u>وانا درست سب*ے اگر* توجہالیا الله <u>تعالیٰ</u> ہو۔ اُجرت کاخیال دونوں کونهوا ورجو*ّ* ہے وہ جم تحکم اجرت ہے ایسے پڑے کا ثوا بنہیں ہو تانہ قاری کو ندمیت کواور رسوم تیجہ و دسویں وغیرہ یں جأ ملمان اورمندو کے شترک ہے اور دونوں ایسی حکمہ رہتے ہیں کررہا یہ وعکومت ہل اسلام کی ہے اور گائے مسلمان کے بایس ہے وہ قربیا لمرگ ہوا سکے مُردار ہونے کا خوف ہوا ورشر یک مندوكي طرف سيقطعًا اجازت ذبج كي نهيس ملكه تخست محانفت ہے توا ًيا ايسى صورت ميں شرمكيم ہے کہ اس گائے کو ذیج کرے یا واجب ہے رامنوع جاگروہ شرکیے سلمان ذیج کرکے لو آیا تا وار نصفی حصیرتا ہندو کا بدمہ اس سلمان واجب ہوگا یانہیں اوراگر بھایت مذہب شر کی مہندو سے ذریجے مذکرے اور مُردا **ر**م سے د توآیا بیسلمان شرکی گنه کارہے یا تہیں اوراگرود گائے شرکی بہندو سے پاس ہے توکیا ایسی حالت ہیں <del>رو</del>ئے شرع اُس ہندو پرلازم ہے کہ آسکی حالت کی سلمان کوا طلاع کرے اُسکوذ بے کرا دے ماہنیں اگرلازم ہے او ماطلع ر المراق المراق المسيركون تغزيريا بسنرواجب بهوگى باينيس اوراگرائس مبندوسے اطلاع نذكى اور گائے مركئي تو المستحم ستوت بنیں *کیونکہ ذیج نذرنے سے*اضاعت ہنیں ہے۔ اضا (ج )مرتے بالورکا ذبح کر ناستحب ہے واج ا بعُ کرنے والے کے ایقاع کا نام ہے ہیاں کوئی فعل صنیع واقع نہیں ہوا ملکہ اصلاح۔ ورفرق ہے دَوٓا ءِصْردینے یا کھانے میں اور دوا نہ کرنے میں کداول حرام ہے اور دوسرا سیلح-ابو داؤد ت مطرالي يتنته بير بيخ أن رحباً نزل الحرة ومعها بله وولده فقال زبل ان ناقته لي ضلت فان وجرتها فاسكه نوجد وإفلم بجدرصاحها فمرضت نقالت امراته انخروا فابن فنفقت نقالت الخهاحتي نقد توعمها ولحهاو ناكله فقال حتى أك فقال بلاكنت نخرتها قال استحييت منك انتصاس حديث مصعلوم بمواكم مرتي جانور كاذبج كرناواجب نهیں نگر ماں برعابیت مذہب منود ذریح منرکز البیته کئا ہ ہے لقولہ تعالی دلا تبتع اہوا دیم عاجاءک من البیتالیة (مائده ) وَلاَ تُنتِع ا بمواء الذين لايومنون بالأَحْرَة الآبير الغام ) بيرجوسلمان سنة ذبح كرديا توضان حصد كا فركا برز ر مانده ) و ما جه المواسمة من يوسم و من من من المدين المورد على المورد المان المان المان المان المان المان الم المين المسكر المولك المواضات المان و المسادمين المورد على المورد المورد المان المان المان المان المان المان الم

یت پیره گوشت کی مهندو کو دینا خرور سبح اور جو گائے مهندو سے ماس۔ لی اورمگئی توامیضان نهیں آ ناکیونکه اُن کے مذہب میں بیخبرکرناسخت منع ہے اور ذریج بالنائم زابتركهم ومايد بينون اورجد ديث بالاستع بمي واضح بموا اورر دمحيار زق فمربهر حل فلولم ياخذه برى انتهى لومنع المالك عن امواله حتى ملك ياثم ہےالیتہاگر پیامران کےعہدین لکھا ہوا ہوتومواخذہ ہووںگا'ڈ بالتخراج في صلح إبي عبيدة مع ابل إنشام انتصا ليئتمام علماه تتحيرره كئئة حاصرين مين سيرجناب مولوي محمرا سيحت

مولانا محبودس صاحب لونيدى اذبوتو

اورا کیا جنبی عورت بعنی مهنده سے عمرسے نکاح کیا جندروز کے بعد مہنا ہے دو دہ پالے مندہ اور غاوند پرحرام ہوجائے ا بوجائيكا لله دمرع نفرلله دره جسكاجواب سيحفرس فو اسكاابتداءًانخلال اوروه بعبي سقدر حابكس فقهي مرتبته وبرعنة انتقالف بن درساني فهم وذ (مثن ع) زوج سے ایتی زوجہ کا بقدر جارسد روبیہ سے مال جہزا ورجو کھوا سکومیراٹ یدرہے تخريس زيور بقدر بوسورو ميدك زوجركو مبزا دياا ورفوت بهوكياا وركو بي تقبري بھی نوت ہوگئی اوروہ زایو قبضہ در نہ زوج میں بعد و فات زوجہ پو ننچ گیا زوجہ لئے قریب و فات خو إعب ورثة زوج أسكوملك ازعما، دنگرحب وه زبورز وج بے زوجہ کو بنواکر دیا ورافھارعار عليقيتهانغم اورقاعده فقهاء ي اورور نهٔ زوجه مدعی ا ورمدعیان مینیعی گواه سے تملیک نابت نهی*ں کر سکتے که ز*وج سخے **زو**جہ يابمعاوضة هربا بطوريم ببهبتراً مالك كيااورور نه زوج الملكيت ذوج يحصقر بيرب سوقت ص موجب التحقاق نهيس بوسكتي والشراعلم-(ج ) از حضرت مولاناً گنگویی قدس سره - دویون جواب مذکوره بالاغلط ہیں از ل میں غا

زوجهو زيور باكروني فنمل دوامركاب ياعارب ياتهب بسبب بيب كابيكمنا كدتقرف مالكاندز وجه كار ماصورت سوال

ن طاهر بنیس غاربت کانقرف بھی ساری غرز یور پر بہتا ہے اور قولہ ہا تصلے لکنسا و فهولکنسا و کواس نیس کیونیجدیدروایت و ماں ہے جہاں علوم نہوکہ مال اس کا تھا ابحلات بیاں کے کہزوج کا ورملك زوج فيحقق ہے علی ہزا بعد موت حی كا قول عتبر ہونا اسى مسلمىيں ہے كہائس مال كا مالك معل اور فريقين اپنی اين ملک مونا دعوی کرين البنة روايت عالمگيريه سے اتنا ثابت هو اسبے که جو مال زوجہ لے برم المراد المرد المراد المرا نهٔ کل زی<sub>د</sub>میںا در دوسراجواب یو*ں غلط ہے کہ ذوالید کاقول حب معتبر سے ک*دائش مال کی ملکیت محقق ہنمواؤ بباننيس ملكه بهيان كلام اس بات ميں ہے كه انتقال ملك نديعية به بروا يا نهوا دعوى انتقال ملك للإ اير بيج مزنفنس ملك ميں۔ بنتھ كنز د كيہ جواب حق اس مسئله كايہ ہے كہ عرف اثنس قوم كاد كيہ ناچا ہے كے إئس قوم ميں عرت إس بات كاہے كہ جوزوج روجہ كوريتا ہے بطور تمليك ديتا ہے تب تووہ در حكما اوراگر بطور عاربت دیتا ہے لوّوہ عاربت ہے اوراگرکو بیُ عرب شائع نہیں ہے بلکہ دولوں طرح علی درآمیرہ 📆 لوّنقدحارسورومييه سے ملک زوجہ کی ہے کیونکائٹس ہے اسقدر زبورزوج کو دیا تھا وہ محول قرص برکیا جاو باتى ملك زوج كئ بوگا سواسط كه جوتول ما فعل محتل دوبون معنوں كا ہوتا ہے أسكوا دبي رجم كيا آ *\_قرعن و مهبدین قرعن ا دبیٔ بهو تا ہے اور مهبہ وعارس*یت میں عاریب ا دبیٰ *بهونا ہے رجل قل بطل*ا دابيَّته برا دبهالهبتة تارة والعارية اخرى وا ذا يؤى احديها صحت نبيته وان مُركبن له نبية حل على الا دبي فلاملز بم الاعلى بالشك انتى كذا في درالمخنار في باب لعارية الشريعالي اعلم-﴿ شُرْ ^ ﴾ اکثرایساه وتا ہے کہ گائے بھینس یا اور کو بئی حلال جا بوزر بل گاڑی کی پٹری راہجا آا ویشکر ڈوکٹر ا موجا آب عيردير مك ترقيقار متاب اورمرجا ناسبه اسكه ذبح كي مين شرعًا كوني صورت به يانهين ؟ ارج )اگراونٹ گائے دل میں دؤ کرھے ہوجا وے اس طرح کسر کی جانب اکثراعضا ہوں یا تصفی ہوتوا دہر کے بصف کوذ بچ کرمے کھالیویں دوسرٹے کڑے کومردار کھینگھا ورجو فقط سریا گردن کٹی ہے اور ڈو<del>ٹ</del> اکی قدر تھی گردن باقی ہے تو ذیج ہو سکتا ہے جا بور قتر دیہ سے ذیج کو درست کستے ہیں ضطراری ذمج ہے۔ درختا فمر برسط یات ملیا مُنگی صراحة ً یاا شارةً اور حوکر دن بالکل رر ہی تو محل ذیج نہیں رہا ذیج سے صلال نہ میں مکتا ( مثر **9** )ا کیشخص کی در اب جواز طوا ف نبو*ریتر بر*یفصله ذی*ل نظرے گزری تحقیق مال کامشت*اق منگرارسال خذمت والاكرّنا ہموں (محرّمر جواز بزبان فارسی تنی عدم ّفهم عوام کی غرنس سے اُر دوسی دِرج کرتا ہموں ) آدمی

يغلبيثنوق وآ داب مزامات اوليا دالشر كاطوا ف كرتي ميں اوبعض علماء سكوح ام كهتے ہر ك بهاوردوسرى آيت مين حكم بهامران لانعبدوا إلّاايا مالنخ الممين حصرُرديا بادة لا يكون الانتشر بير حبكانيتج سكل اول سيرها ل مواكه الطواف لا

کاح**ی تعالیٰ کے واسطے بعیارۃ ا**لنص و اليات نساد دوس حول ذي لخلصة " كحب <u>سي</u>طوا ن غيرامشر قعالياً ڭ كاجھى سې*چە كى*عبادت خاصەچى تقالىكى غىركوچائزىنىيں اورغ**ت**ى قارى شرح مـزا <mark>قبوراللغبياء والاولياء</mark>'' ا<u>نتخابس ا</u>صول اربعه <u>مست</u>شرك بهوناطوا ن غبر كاثابت بهوتا ـ ہے او تعظیم ولیا مالند کی جارہے ورتصر حود زمین اور ال شعری حل ہے مرحایہ **وه مركز غيركو جائز نهيل لقوله تعالى ٌ امرا**ن لا لعّبد والنح'' **بير تعظيم عبا** ديت خيرُ كواكر حيا C.C. وص سے ہوگا ہرحال کیعظیم کرہا بحال منٹر تعالیٰ ذات حق تعالیٰ کے واسطےفرض ہو ہی وہ خوج لمراوفان سيهونئ اورغير كمدوا سيضهم المطيري كسي طوات جوعبادت مفروصنه ملتر فعالئ بيداونيا ركوحراكم وت كالفس سفة ابت بهوليا اورير كعبادت اولياء كي دوست قطعًا باطل كدو كه عبادت غاية التذال ہے *یہ برگز کسی کو دیست بنی*ں اور اکتحل ہونا اُسوقت ہے کہ کوئی کف اُس باب میں وار د نہمونی ہمرہ<sup>ی</sup> هس تحريم عبادت لغيرالله بهيان وجود سبايس بهيان فهل حرمت بهوكئي اكبستي تطيم كو درجه عبادت سنه خارج يرامشيك واستطيحائز كرناخودتمتل ولبياكا بهوويكا سؤمعا لمهعل القلب بسائل بيزيهان ففريخ بمجعبادت بات نه كتفه حالانكه بيض نهايت ظاهر بيه " إيك بغبد "كمهر روز بهت دفعة كرار كا الحال بيال المسئلة بريض تحريم وجود بياس العظيم غاية غطيم كي حرمت بير كرحبدر حركفر <u>ېي موال نشر محرِم ئىستىتىنى فرمادىيو سەرە جائز ئېروجادىكا دالال فقط دانلەتغالى ئىم -</u> (مَثْنِ ) ایک شخص صلادً عصر دُوتُل سقبل باجاعت ا دارّاا وراسیر هسهٔ یوں که تا ہے کہ حیج قول ہی۔ اور دوشل کے بعدعصری نماز پڑیہنے کا قول صحیح ہنیں نکسی روایت معتبرہ سے نابت <sub>ا</sub>مرشخص کا پرقول اور عل باقی غازمان سبحدکو ناگوارگزر البیاس شا فی جواب مرحمت بهوکه کسکور سرح سنجها جاوے۔ ارج ) بعدا یک شل سے وقت عصر کا ہوجا نا مذہب صاحبین اورا ائٹ مٹ علیہ مالرحمتہ کا ہے اورا سیرا مام اجيرئيل عليابسلام بوكمة مرقرا فتعدموا دليل سيءاور معددوشل سے وقت عصر كامونا مذم ب شهورا مام ابوعنية

وبرل زانجا بهرجدت ابوذرونني الثديقا لاعنه كي حسيكونياري بيغ بيضيح مراشح لام خرميط جب ن د الاتو صوت بلال مضادان كهتا جيا البيو كله وسراً يها هي بهواا ور اوي قرمات بركي حتى ساوي اهي التّلول بيأته. شخال دور دوش اضح ہوگیا گر کمی شدید کے موسم مس عِيرِينَ الله ورحبين دا قع جاديروبين درجة بكَّ فعات كرنا بوله ناويان شدت گرمامير سأييم ال كم بروجاً ابرَوَةِ ، *؞ؠٳڔؠۅڰ*ؠٳ۬ۛڗۺؙۅۛڡٙؾٵؚٮۻۅٳڮۑۺ۬ڷڴۯڮڔڎۺڗڟڷۺٚۅ*ۼؠ*ۅۻٲؠٵؠٷۺۅڡٙؾؠڶۏٳڹ*ۼڋؠۄڮۯٵ*ڗ پڑھی کئی بیدا ہل دائش پر برہی امریے ہیں دوشل میں جب تت ظرباتی رہا تو بالضرور بعد دوشل۔ ت كاوا قعير قدم اور إيفاق الرّ ناہے تواحتال نشخ بہاں تھی موجو دہے کیں بایں وج ىلوم بهوتا بىدايە نەبرىكى قوى بهوااسى واسىطەبت سە اكام حققىبن علماء اخوذورا حج فرمايا بيرحينانجه درمختار ورمحتار وتحرالرائق كيمطالعه سيسه مرادني واعلى يواضح بهوجاتا . دشِّل کی روا بیت د فدمهب دو نون صیح اورتوسی بین توانس سے اعراض ایسے بیوا قع میں کہنجا گف بتفرقه بهواا وميخالفت يض قطعى ولانتتفرقوا أيحة حرام وكنا هكبيرها ورسوجب رصابه حبات كور فع نزاع سے بحل س تركبه فرمایا ورترك كاحكم لمابون كي حاعت من والنااولا كيمسحدمن دوآ دمي يسيح يئ امرمفهوم نهيس بوتالهذاائس شخصكو قفرن سجاء نددمنع كرنا جاسئة أكرقوة بهوكيوكد رفع مفسده واحب سيحا یتز آنی جلدو محمانشان کی بخاست کی علت بدا بیصطفانی صفیم ۲ برگراست قرار دی ہے حالانک تی البتہ اگرہے تو حرمت کی علت ہے اگر جداعلیٰ دینہ کی حرم كوحرمت لعيبنه كاقائل بونانجيثيت دارمدار طعنیات پرسپریس سکی نجاست سے تاکل ہونیکی کو دی وجہ نمیں بہت اسٹیار اسپی ہیں کہ ترام ہیر

ازمولاناتيل امعصاحب مت ونضم

س نہیں بااینمہاگرتا مل کیاجاوے تو بیعلوم ہوتاہے کہ کراست کے سائھ نجاست کا قائل ہو نااجت متصّادین ہے اس مقام سے علاوہ شرعًا کوئی جزئی کرم وخبس بادی نہیں گئی علاوہ ازیں آگے ج*ر کر*ص فِطا ہر پی*ھریج تَ*مَا فُنْتُ ہے کیونکہ اول دلیل سے نجاست ثاب**ت کی اور ب**یاں مُسکی *طہارت ب*یان فر مانیُ باگر عبلد و ليخبس ٻيں او سيُحرر کي طهارت کي کو لئ و حبهنيں اوراسکي علت" لکو نه في معدمة" قرار ديجا و۔ ب سباع مین گیاری زا چاسینهٔ اورو بال تقبی سور کی طارت کا حکم کمیا جائے اور یہ دو ت اپنے معدن میں مجکم طارت رہتی ہے تو سے سیاع کا کھمائی حیات میں لکونہ فی معدر حکماً طاهر بمواتوسور بھی طاہر ہوگ<sup>وو</sup> ککونہ میتولڈ<u>امن کم طاہر</u> حالانکہ وہ خس ہے نہیں قضیمنعکس ہوگیااوراگریشا ا دار مدار باعتبار حی وسیت سے کہا جا وے تو یہ سم میں تمام سباع میں مشترک ہوا جا آ اسے ا (ج ) شبهات برایرآپ نے کیا لکھے اجہادیات کی لم کا استفسارہے ہبلاکیسطرے کسی سے نبھے گی اُگا ارت ہدا بیر خدمث ہوتو اُسکاجوات ہل گر مشیوں کے کلام اور قدماء کی روا یات کی علل ہو ہیتے . كَنْ تَحْوِرُوْلَكُمْتَا مِون بِداييسْفِيهِ ٢ مِن كَمِينِ بَقِيرِ عَمْنِين كَى كِرُاست علت نجاست ہے آر ایی تراش لیا اورا عراض که وجرا به به به به اکه ما تن ان که او می ا باب و بغ فقد طروح ازت الصالوة والوضوء فيدالا جلدالخنز پروالاً دى الغ توستن سے دریانت ہوا کہ جلداً دمی دباعث سے پاک نہیں ہم تجورشارح سن آدمی کی مبلد کی وجه کراست بیان کی تواکب سیجه که چونکه مبلدادم بوجه کراست بخب نقی پاک منونی اور شبهه قالممرديا ورنی الحقیقت بیعبارت تن حدیث کی عبارت ہے گراستناه حدیث میں ہنیں مد لى شرح من طول بوتائے گولطف او علم بھی خطاہر ہموتا ہے سوائس سے ترعب من کرتا ہوں اور اس شاریح ب بیان کرتا ہوں کے حبارا آدمی حبب انسان سے ملنے کیجا دیگی توبا وہ مرّدہ ہو کا یا زندہ اگرمرّد ہ کی کھال ہے لة لوحبر موت خبر حكمى ہوگئى تقى اورجوز نرە سے جدا ہو بى و ەلوحبر حدیث" مايا بېرى جن الحى فہومیت' نجس ہونی پوجہ میت ہونے کے اور جو آثار ہے اُ تاریتے اَر می مرکباا در میر طبالگ ہونی کو وہ مج بخس کوجہ ہموئی تکیونکہ انشان مُردہ میتسا و کنیس ہوتا ہے جُل دیگر حیوانات میتہ کے گرمیر شرافت امنیاں کی ہے گیخ ياك بونا بي خلاف ديم حيوا نات كي مسويه نجاست بوج موت جوهال بهوائ عنى اسكوبها به كه تأسي<sup>د و</sup>يطرالاجر

الآدمی فاندلانطِر" اوراسکی وجه کرامت سیان کردی که اگر بیهی حکم طهارت کا پیدا کر ینے اسکی طہارت کو منع کر دیا سواسمیں کوئی خدشتہ نس ک لهطهارت موحبك مانت سيحوكرام ت تھیرآ اہے تاکہ بوجہ اسکے اہانت کور فع کرے ندم تثنا ونقط فكر سينبيل للهُ خَرُوعَازَ سُهِ سِيكِهِ ہوتا تقالوگویا پیعنی ہوئے'' ا ذا ڈیغ حل ہنتھالہ'' اُس سے ہٹنادکیا اور وجرح يان كردئ مويه توجيها زمسررا فع خدسته ہے افادھ موا ف*ت بینگی که حلداً د می کواگر د*باعنت دلوس تو تعیض طهار*ت سے* قائل ہوئے ہیں حجم قےادر تحقیق پیہے کہ خنز ریاوراً دمی کی کھال تی اور چوهلی اً ماری وه دباعث بزرینهیس هودی تعض مسائل فقهها *رسیمحنن بوجه فرض بهوا*که سے قیرصلوچ دباعث واصح ہے معنی ہیں '' کل اپاب کھیلے للدیاغة ا ذا دریغ فقاطر'' وانشر تعام ك معالمين قبطب زما منحجة برعصره دادا نه حضرت مولاني ومرشد ب،م الشظال بركاتهم على العالمين سي خدام نيازكوتاج اقتخار مبنايا بوجر مريم الفر<del>م</del> بالبحد للنكريسب خوامش جوابات تحريريهو فتكربيا داكروں ك شكرفيض توجين جوب كنداس ابربب سياخته د مانكى كهوس تعالى شانه ذات مصدر فيوض وبركات كيعلم وعل وعمرة لِي جازت خدام *عرص كر*تا هو <sub>ك</sub>اور نهايت نا دم هو ك مفلام كي م<sup>ف</sup>ة 31

لدسن كممطاهر بمنحا ف خزير ومينة سيحد شريحمييا اجزائه حي وسيت ظاهروبا ہا ہی میت*دیمی ہوا آن کے لئے معدن ہی نہی*ں یا ہے تو تحس ہے اور علاوہ اَن *کے س* ىلام كى كم نفايا خدشة قلت تدريسه ميديا هوئ - شيخس هر تكريخس بري هوتي ب سيے أسبرا حكام تجاست جارى نبيس ہوستے اور بعد تقل سےجارى ہے عروق میں دم بخس ہے <sub>ا</sub>سکوعا ل نحاست نہیں <u>کہت</u>ے ح بصورً كعضويًا كُنَّى حَكُم نجامت جارى بهوا حالَ نجامت طفيراعلى مذالحمسباع جب مك علدجي ميں ہے گؤٹر . ت كاهنيں دياجا آجوكونى اُسكونتالاً گر دن پر اِسكونماز پيسطے حامل نجاست هنوور پيجانماز دارست ؞ ده مرکبا تو بوجه میتهٔ هو<u>سهٔ سخ</u>ی همواا ور**جوزنره کاگوشت جداکیا ده نجس بهواا**ب <sub>ا</sub>سکوسور رقبا<sup>ی</sup> وكمالح تخبر يتقالعا بخبس تقاتا مقام معدن حكم تجاست منتقاجب يابي ميس لعاب غلط موالوكو بهوگياياني بهيخبر بهوگيااول توا بكونيال بهوا كهعدن ميں باك بهو ناسبے يہ بسمحل ے بیرنہ سوچاکہ لعاب معدن سیے جدا ہمو کربانی میں ملاہے کیے ونكرنجس مذهمو وبكاورما بي مخلوط تسطيح طاهر بهوونجا-صطفاني صفحاس النائم إلمازعلى الماءكي سنبت لكواب كماسكاتيم بسبب مرورعي الماره ُ ن<u>اسى المار في الرحل</u>" يركنهما كذا عادة صلواة تثنيس حالا نكه عذرنا تم فوق الماسى بي توم ہیں غیرعکس تو نائم کا عدم ندرت بہت زیادہ ہے لیں باعتبار دلیل کے نائم کا نتقاض غیر عقا ہے اور ہاہم ہر دوا مرستعارض آگرجہ روایت صحبے عدم انتقاص سے کیک نعجب ہے ک فرماكر متعارضين روايات جمع كردى ميربس اول ترجيه علة انتقاضتهم مروني حياسبخ كوس بنابراس رواية

دار مدارہے محصر تقریر رفع تعارض کی فر ا نئی جاوے ۔ (ج ) فرق نسیان اور**نوم سے** سکاریں ہے ہے کونسیان باختیارا تعبد پزمیں سوائیسی حالت میں کہ <del>ال</del> عدم غرنسیان مانغ قدرت بهواا ورکو بئ ام نزگر بھی بنیں جیہ وم کے کہ ویاں معتبر ہوکرنا قض نہواسولوجیوت ال کے کہ عدم اسے اور ندل سعی طلب مارکے کہ خط عدم الوصول يتيميم درست ببواا ورنائم ميں بعِدَميم سے بزمثل اختياری کے ہے ا ورحالت بوم ميں ام بقا كاجو نبرل سعى ہے اورطن عدم الحصول دو بون مفقود امیزا اُسکوتکم قادر کا دیاکہ اپنی غفلہ 🔁 لوضا نُع کیااب رہا ہے کہ یہ روامیت قومی ہے اِضعیف ہس سے ک اَتَّرُنیْشرتِقایا ا*ُسِیکےنز دیک یہ ر*وایت قوی ہو بایں وجہ یا بوجرہ د*نگیرسوکہ ڈی تقب* کی بات نہیں <u>تج</u>یلے *لوگو*ن کو دوسرى روابيت كى قوت معلوم ہو ئى فقط (شُرِماً) بیجواب فنم میں نہیں آیا کیونکہ اس جواب کی بناا س فرق ریسے که ٌ نسیان ہاختیارا لعب رِنمیں لوّ مانع قدرت سيحا ددنوم باختيارالعبد سيكرا ييغا ختيار سيسويا ورقدرت كوضائع كياتوما نع قدر سيطمينين سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوم ونسیان ہر دواختیاری نہیں ملکہ اوم عدم اختیار یہ بیں نسیان سے بڑ کہرہے کیو لِو دُنْ شخص حِرْم كے سائتہ کسی امرکا نذکرر کھے تو مکن ہے کانسیان طار ٹی ہٹو نجلاٹ لوم کے کرستہ ضا باادقات تتقظ قدرت وامكان سحفارح بهوجآ اب أكرحيصرت دواعي بردونول تحفيلا ہر نسکین ایسی حالت ہیں اوم کے دواعی تھی اختیاری ہونے سے تکل جائے ہیں اور جی حافی علیٰ شانہ سے نوم اختيارى ببنزله وت ارشا دفرمايا بيها مشيتوني الانفس حين موتها والني لممتت في منامها آورجها عليه ولم يضعذرنا بم كونتل ناسى كے قرار دیا ''من نام عن صلاٰۃ اون بيه تابيعتلها اذا ذكر ميٰ مساحب ہدا ہو جهى امام شانعى كى دليل مين لؤم كاعذر نسيان سے زماد رئة تنهيم كياسية" والعذرا بلغ لعدم القصد يوني مينا فيهرس المغيت باعتبارشعور دعدم شعور *يحيهو كى عز*فن زوال قدرت بين نوم نسيان شيرا المبغيم معلوم بوقي المِ قَى رِمْ يَذِلَ مِنْ طلسبِ ما ما ورا تَعْلَيت عدم الماءا ورَطَن عدم التحصول تونَبْلُ مِن كَارُناسى مين فقو وسب توناكمُ مير صفقود يجتزك عني مين بردومساوي بلكه بوجه عدم شعورنا تم تحجه زباده اورافتتكيبته عدم الماء باعتبار مفازه ق *مسئلەنا ئم كلىپے ب*انئ جان ہے اورا صلینة عدم الما دباعتبار طل مسلہ جُوّتعلق مسئلہ ناسی سبر جہم مرتب س آئی کبونکه بیل فی کخفیقه مسافر کے واستطیع عدن الماد ہے تواسل میں وجود مآت نزعدم ما ناسی کے حق میر سر

*ی عدم الحصول اسی بیتفرع تصانو ناسی کے لیئے ہرست*ام دیفقود اور نائم کے لئے اول حفقود اور ثانی وثالث ہے تواس اعتبار سے بھی عذر نائم فوق الناسی ہوا اور بدنسلیم فرق مذکور مبکہ حقیقت قدرت زأ کا ت اورجاد كيم وكيا تواُسكوحكما فادر كمناا كي عجب بات بيم شلاً الركوني شخص إينه باته بارُول لأنكر ہوجاوے یاکوئی نشے کھاکرا سیام رمین ہوجا دے کہ استعمال اپنی کا اُسکو صفر ہونے لگے اگر حیاس حالہ باختيا خود قدرت زأل كي بيلكن ينهير كهاجا سكتاكة تيخف حكماً قادر سجاورا سكاميم خفض بهوكيا يا اسكومي نهين توابيها ببي نؤم أكرحيوا سكاكسب باختيار بهوتا بهم حبكبه وه حقيقة معسف ورجوح يكاتواب أسكوفا دركهنا كوياجتماع متنا فليين كاقابل بموناسيها ورئتلاالهرا دمحشى كيهرسه جوابات كدنوم كاعذرس العباد مهونا ياآمر بإطني لايوقعة كا بهونا يآصورت نوم كاوقوع نا در بهونا بخلا ف نسيان كيه خلاف مدابهة بحيرين اور دلي خاش كور فع نهيس كريخ بهونا فهمى بنيس آيكسى قدرواضح ترارشاد يوكه فهم نارساكي رسانئ بهو-(ج ) إس نائم كيمسئلة مين مبنده مين دعوئ ترجيح السروايت كالهنيس كياتها ممرحونكه آ**ين لكها تقا**كر توجيعة انتقاص کروکس بنادیر بدایه نے کھا ہے تو بندہ سے اسکی توجید کی تقی اور آخر میں بیمی کله دیا تھا کہ قوہ قطعہ وابت سے بخت نمی*ں گریم مدی ہو کو اُسکے خلا*ت کے دلائل میش کرنے لگے سو د*رست ہےج*ب بیروای بعن اورتفائلاً مسکے قوی تو بدوجوہ قوت دوسری دوایت کے ہووینگ گونا تمام ہوں کلام بیتھی کونسیا ن بر <u>. وجو</u>وقوت عنهوم ہوتی ہے گونظر قبیق مساواۃ نوم ہوجیسا فتح وغیرہ لکھتے ہیں توغوض فرق ظاہری میا زانتها نظر دقیق کی طرح سطرح که ناسی بقیفان ہے اور تخاطب طبلب بائس بخطلب بیر حبیقدر یہو*سکا سعی* ا ای اورنسیان مسکامرفوع انحکم ہواا وربیخد شد که اسکوطلب ماء میں ڈریرہ کابھی د کیہنا واجب تھاکرو مال یا نی بوتاب عادة لاز ماتو السريخ كوتابي في الطلب كي جابئة تيم ورست بنواسكو د فع كيا تحاكم ال مي مان كا ماؤوخرين كدويال الساعدم بءاوربيا مرظا برب اكناراسكانوا مخواه کلام ہے لیس کوتا ہی اس سے طلب میں ہمیں ہوئی اور نائم اگر چینخاطب ہے مگرائس سے علی نہیں ہوئی کیونکه وه عاجز بهسی کی دندمین مبتلا سومعذور بهنوااور نوم کوشل اختیاری سے کها تھا نراختیاری سویہ فرت ہے اوماس فرق کے آثارا ک*یے فرع میں ظاہر بھی ہی*ں اگرجہ وہاں دوسری دحہ بھی ہوکہ صوم میں نسیان *۔ے کھا* انگار ومهنين اورنوم مين كمعانام صند يسيرسويه وحرفرق كي تقى أگرحيرا سكوتقابل روابيت فالسيرف كر ديو برتزمبر آئیوا سقد کنج و کاؤکرے دلیل فرق کو اُٹھانیکی حاجت ہنیں گوآپ کے دلائل مساوات سے بھی معیف ہول

-یان کی نوم سیمساوات *حدیث میں اور وجہ سے ہے کہ ہر دو نحاطب ہی*ں اور قوۃ لنسیان کی دلیل مذکو، میں بوجہ دنگرہے علی بزاتو تنی روح نائم کی من مراملتہ یعالی ہونا اور وجہہے کرسب شباء باؤن املی موجود ہوتی وت عذرنسیان بای*ں وجاکہ ویقی کرر* ہاہےجوا سکو کم تقاائسکا اتبارکیا خلاف نا *کم سے کہ*وہ، اکت لامنسبالیششی شعلی فراالبغیته عذرنا نم ہے گرمیرصی پیہے کرمی<sup>س ک</sup> دوسری دوایت تو ت کیمکئی گیا۔ میمون زام نشست ۔ دلائل کوتو ڈکر قوی ُروانیت کے دلائل قوی کیے جائینگے ہر صال ترجیح ظاہری بیان کرنا تھا میتھی وأكي فنم من كيول نذاً يا أدكيول المسكه رفع مديهمت لكا فَيُ فقط زياده مجث بيسود ہے امذا اسى قذا ياسيه كواسكي تفيي حاجث نرمقى والشريعالي إعلم .. (مَثْرُ هِا)صَّفَحُ لِلهُ سِمَّا وَالْوَلْمِيفَةِ بَيْ بَهِ هَا لِأَعْضَارِ تَعْبِدِيةً الْحَجْ ٱكْرُ وَالزطِبِفَةِ بَيْ بِذِهِ الْاعْضَاءُ سِيَطَلَقَ وَهَذِ ولیجادے توعبارت سابق و<del>ہزالقدرنی الا ل عقول الن</del>ے کے مخالف ہے کیونکہ وہاں بچاب شدلال شا ولاغ سرا لخ كويانفس وضوكي تعبدية كي قائل بوك البنة اقتصار على الاعصاء الاربعه كوغير عقوا ہاہے اوراس حکبہ اس تقدیر برنیفنس وضو کی تغیدیتہ کے قائل ہوئے اوراگراس حکبہ بھی اقتصار علی عضاء اللہ مراديج تواسكوثبوت معامين كمجيد دخل بنهين كميؤنكه عدم جباز توضى باءاعتصرمن بشجركوا قتصاركي بقبدية سصه يا علا قدالبتهاكرية ابت بردا وعبارت اسطح كمي جاوت والوطبيفة في التوضى بالمطلق تعبدية فقار شعدى الى عغى المنصوص علية تومثبت مرعابهوكى اس مصعلوم بهواك محشى منتجو بنيج لكصاهيه ومبوا المالمطلق أكرمرج صَافَ سِهِ تَونِدُط بِهِ اوْراَكُرِمِضاف البيهِ جِ تُوسِيحِ كُنين خلات ظاهرا مِسكَ بعِداست ثناءُوا مالماءالذي تقطر ن الكرم " فهم ميں منين آيكيو كمه مرا رجواز توضى وعدم جواز كا مابطلت وعقبد برچھيراجيا بخير فريع**ا** ت اكنده وال رتى ہیں صنع عبد کو کچے دخل نہیں اور دلیل سا بیت تصنی عدم جواز توضی تھی ہمیں حاری ہے کیونکھات عدم جوا توصنى مقيدية يانقبدية هردومين مشترك سبه توحكم عدم هبي مشترك بهونا جاجيه با وجودا سيح يحير حواز توضى كاقال مونا اس معدول عن القياس مين قياس جاري كرنام جوسرا سرقوا مد صول كے خلاف ب اوراگريد كما <del>جا</del> نه ما دالکرم بسبب عدم دخل صنع *عبد سے ملحق بیا و*طلق *برگی*ا تربیم می صحیح نهیس کیونکه مدارا طلاق و تقیید یکا *بی* ہے کہ اگر ماہسطلت بولکر ذہن کی سبقت اسکی طرف ہوتو مطلق ہے ور نیمقید بہوگا ہمرکھیف یہ ماہ مقید ہے اور غیبہ ننصوص عليه توعدم صنع للعيدكي وحهر سيطلق نهيس بهوسكتا هيءغوضكه جواز توضى بالبقبطرمن الكرم نحالف أو ب يعبارست ماسبى فهم من نهيس في توجيدار شاد مرو ؟

رح )صاحب بدایدادل کمهآیا تفاکه انرج عن اسیلین ناقفن جو بواتو آشمین بدا مرحقول تفاکه خارج نحی سبعلت أسيعقل بي اَكُني بَنني سوحبيه اسبيلين سے خاریجنس سے نقص کیا ایسا ہی دوسر مے محل سے اگرخاریخس ہوؤگ توناقض بووكتا كمرخره بمخاست سهسارا جسرنجس ببونا جاميني بيا نظفه سيسواكر حيشاع سحار شادخارج ہے یہ نتر منہ سے گیا کرنجاست سے خروج سے جسٹنس ہوا مگریہا عضادار بعبر کا دھونا ہی را فع نجاست ہوا اسکی ق عقل میں نہیں آئی نقط اب والوظیفة <sup>ت</sup>میں اگر دوسری مات کهی وہ به کرشائع سے را تع نجاست ماتسطلت کو قرارد ا فی قوله فان لم تجدوا ما و انتح مین کینو کمیسطهر ماه جواا ورها بهنونونز ایپ مود گیرما معات کا ذکریند کیا اتیسعلوم و اکه نظیفاینی <u>بوشے کە تقرر کیم کی طهارت اعضاء وصنور کا فقط یانی ہے دگیر</u>ا کئے نہیں توہمیاں <del>ن</del>ہر م*قاکہ نجاست حقی*قبہ وازالهمي بقبى شارع نے ماوكو ہم تقرركميا تھا تمنے ما نعات سے معبى جائز ركھا قباسًا حال آنكہ شافعى سے انخاركيا بهار سميمتم قياسًا العاتء وضرحائز كهدو توجواب دماكه ذطبيفه إزالرنجاست تحكييري ارسهاور ميام خلاف قيار سے کیونکہ ازالہ نجاست حقیقیہ میں توعقل کہتی تھی کے حس شفے سے قلع مخانست ہوجاد سے وہ قل ما بھے سے مابعً اورقا بع گرحکمی کا توحال معلوم ہی نہیں ا<u>سلئے ک</u>ئروج نجاست تومٹنگاڈ ٹی<u>ہسے ہوا</u> اورساما بدائج بس ہواُ قل من بنین آلکیا وجهرٌ سیلین کے خروج سے حکم نقف کاجو دیا تفاتویہ بات معلوم ہوگئی تھی کہ جب اسل يعقل ميں ہنیں آبی کیسوجہ سے ہے اُسکے ازالہ میں فقط یابی کو فرمایا توا بھال کیا حکم دمدے ک بكرما لع صبي هام بانى كے بهوجا وے۔ قلع نجاست مرئية ميں فنم كى رساني على حكمية و فقط حكم سيمعلوم ہو لى حقيقت معلوم بنيس أسيكة قلع كى مفيت سيخ بنيس لهذا ما ويجعر لهارت بوااً كُر دوسرى تتنه كوفر مات توده بھی معلوم ہوجائی اب نقطا یان *ہے کہنجا سے بھی ہوتی ہے* اورا سکا رفع مادسے ہوتا ہے اور قتل کا دخل نهیس لهذا مامطلق رقصر **بوانگر مامطلق دا قع میں وہ ہے ک**ر*جسکوعر*ٹ اہل نسان میں مادبولیتے ہوں کیونکٹر ا بزبان ولغت عرب نازل بواس تواب معتصرات توخاج بهو گئے گرا دالذی یقطرس بعنبٌ میں کلام ہے سوال جواب يه سبعكه <sub>ا</sub>سكوابل نسان مارطلق جانته بين به بات لغنت كي بسيقياً المترضيح فن نهيس مراسكي ديرا محض فرق معتصاور قاطرك لغئرميان كردى ورمذا ثبات بفت بقياس بهوجا وسيرينيس ملكه وحبصطلاحي لغوى كى بتا نامقصود ہے بس آبكا خدمت رفع ہواكيونكا ثبات لغت بقياس درست نهير نقض بقبداشتراك وغ سب زائر بمو محمة فقط والترتعالي علم-الشرايلراس تجركاكياتهكا السيجوحفرت مولانا قدس سره كي مختصر وجاسع تحريب لفظ لفظ اوروف

المارية

ے فوارہ کی طرح ال رہاہے اگر ناظرین کو معلوم ہوکہ (بردسے شبہات تے مرد شتہ وابات ئے مں تو تعجب رتعب ہو ان ایام میر جنسرت مولا ماہر تھے آپ کاصدمہ زدہ دل مونوی علاء الدین فرحوم کی جائناہ موت کے بعد ہی جا وجلت فرماني حق تعالى رحم فرماوس اور تخبيثية مولانا بركرا كجيره بے اُسکو درج سوائح کر دیا گیاہے میری موغودہ تقدادختم ہوگئی اسلئے باقی فیوضات عمیہ کوعلو لهاس بيعها خوابرات بمنول ہے ترک کیا جائے گڑھ ہوری کا کیا علام اگر سوانے کے اجزا زبادہ بڑہ کئے توخفہ ەنادە جاعت غزبا ئولسىن كى سەسكوخرىدىنىكىنگە دعافرەلسنۇ كەن تعالىٰ دوس ئے بغیر فلم آئے نہیں حلیہ اسمیں سی طبع *پرچر کرے دس پ*اکتفاکر تا ہور ية اظرين ومعلوم برو*ل مسين*كا وجو دانسج ميث كل مصطبيطا كوان مضامين علمه كازاده لفع علم دوست جاعت طلبها ويغلما ؤكم ليعضوص بيمجرحسب تفاوت إ

Capita Lighting اذكاوت ورسائي فنم سے لذت وكيف ضرورهال فرما وينگئے يہى وہ نخات بين جنبي علم كے طلب كارشخص ال کانچهاورکرناشها دستیں داخل اور ذربعه اقتفار دین و دنیا ہے۔ میری سندعاہے کہ بیساحہ مرته جنوت میں خالی الذہن ہوکر د ماغی *لفکر*ا ورغابت ندیر کے ساتھ دیکھینے چاہئیں اورطہارت ما تقوّ حدالی املنه ک**ی میست**دین اس حمینستان مخ*ندی کی گل حدیثی کیجائے "* وامله الهادی ہوسبی نغم اکتیا تَّىل ) قولەتغالى كُولِكَ مِنَ إِلْجَارِ قِلْمَا يَتَفَيِّرٌ مِنْكُ لَكَ نُهَارُ الايتاور قَالِتَ مِنْجُالْمَا لَيَّة يية الله الآيريس ببوط وسقوط حجركو كمزه خوت اتهى بيان كياكيا سريس تفجر وشقق أرة مبوط , जम्जिं देगुरी प ( ج ) تفجراً نهاراعلی درجه کا ستاتر هو ناب که زنهری مجبوط کرجاری هوئیں اور شقت هو کریایی نخلیناا د بی درجه سیم اورفقط ببيوط ائس سيحبى كم درجه تواعلى سيهاهل كوكلام كاسوق بهواسي كثنيتهرول كابه عال ہے كەبع سے نہریں جاری ہوکئی اوبعض سے شق ہوکر مانی کالااوبعض ہابط ہی ہوگئے گر بنی اسرائیل کو! دصف ا المعجزات بأهره اوردوبيت قدرت فاهره اوراحسانات ببينه ظاهره كے اعلی تو کياا دنی تاثر بھی نهوا تواد بنی ادبی حال المجرسيك انخاصال خواروخراب سيمقبرا نهاراعلى درجه كامتنا تزبهوكريمة تن خشبيه سعياني مواا ورأسكا نفظ تشيركو بهوا برنشم كااوزنشق خود منتفع كسبى درحه كابهوا أسيكه ماء سيمقبى واحدًا بعدوا حدٍ كو كجيه نفع بهوا إنهوا مُ خود نتتفع تجنشيه يروا اوترنته بط كوخو دلواضع وخشيه حال بهواا گرحيك ببكوائس سے كونئ فائرہ منوا كمرمتا خرم ٢٠مر٩واخلات بني اسرائيل تح كهروه ايتي حبلبت عصيان پرېرا ربين اور حيو سط حيل اُن كه اورينرېيا**د** عُاللَّهُ بِعَاقِ الْحَالِيسِ السِيسِ قَدِيمِ بِرَهْمُول بِرَرِينِ ازْ حَبَارُه سِيْ ُ الولدِسِ لا بِيهِ '' كيانو قع ہوہتِ وَعَادَ هُ رَبِّ رَبِّ مِنْ الْمِيسِ السِيسِ قَديمِ بِرَهْمُول بِرَرِينِ ازْ حَبَارُه سِيْ الْمِيارِ وَالْمِي يتة بهوأ فتظمع فوئ الخ والس لمان بينجومال بنبت رشوت جِداكيا بالقرب لغيرا للأك لط تبور ربيطيط واجريط يا تواسكي رمت كا جود سامعال بيا الديني وشوت دين والدين وشوت دين والدياج اواج الديني والديك والديك والدين ووالم المرابين وعالم المرابية والدين وعالم المرابية والمرابية والدين وعالم المرابية والمرابية وال سوقت بخقت ہوگی اور مالک کواپٹی نیت حرام سے والیں کر لینے کا ہ

زج )جومال سلم *نے دیشوٹ کے واسطے یا تقرب لغیرا مشرکے واسطے جدا کیا تو یہ الرحرام بنیں ہو*ااگراس ا<sup>لو</sup>ا ب کے یامنْد دیوے توحلال ہے ادبریت اغو ہوگوئی اگر چینل ال بھروا ىنداورشرك بوجيكا تقااور جواسى نبت بردوسرك كوريا كيا توعقد تام ہوااور سبب عقد ماطل ـ کے حق میں سوائے مالک سے اگرائسکے ایس ر دہوجا دے نہ ہلک دیگر بقرف کرنے میں یس میری حال عقبوا واسندور لغيرالله كاسبنواه ميوان بهوما غيرجيوان اورجوهيوان تفاا ورخودمالك ذبح كيابسها مشرط كرتووه بسبب ميته وي تصحرام مواأكرج ماك سينين كالأكوشت مرداركهال مدعبت . ـ اگراستعال کرے حلال ہے گناہ نہیں اور جوائسکو چیوڑ دیا باین بیت کہ جوامیو۔ بفورا خذك حرمت محقق بهوكه كي مبيساا درڳرزا كاعقدتام ہوگيا تجبرائس آخدنے أگراس نبيتهُ سَيِّب ستفردارنحس كمعال بإك اورحرام الاستعال سب تحيحق مي اورجاس سيته برزيج نهيس ىبىماىلە<u>ك</u>كەساتقەنە ئېچ كىاا وتىغطىم غېر بالكل زىقى تورە جيوان مىيتەنمىي *گرحرام سېرگوشت اورپوست أمىكا كھا* تعمال رئاحرام مُرَخب نبيث ل طعام حرام سے سیسب عقد حرام سے "وربواس نیت سے نہیں جھوڑا ملک قطارواح خبيتنه كى لمك رجيورا سيرتوا خذغاصب بحق الك سيركبونكه ملكت سيبنيب سيرتهين كأ رذىج كيا توغفىپ كإ قاعده اسپرجاړى موويكي حرمت الإل كا دخل إسميس نهوويكا-الحال| تنظيم غيرر ذبج بهويئة كى بسب وه تو ہرحال ہے خوا ہالك كرے خواہ غيركہ سے اور دوسرى حرمت · رے کے حال بنیں ہوتی انشاءاللہ تعالیٰ قاعدہ فقہ سے میں بھیجے ہے اور دور تحقیق تهنیں کہ وہ کیا لکتے ہیںاورمراجہ کتب کی سوقت فرصت نہیں اور مشرہ سے طبع صاف بھی نہیں ہیا رِض بہت کم ہے بہینہ شاذونادر سی کو ہوتا ہے انبہ شاکترت ہے تھر واستعم کا فوت عبرت انگیز ہے۔ بغزانة الروايات سنايني تماب مين بيجز ميلكعاب ود زيد سن عركونو كرركه كما كي نازیرسط انخفرت کی اسکے تعلق کیا دائے ہے . ج )إس جزئيرمين منده كنزدك وطن اللي كالمتبارة وكرسفرندر ميكاتمام بين خطاهو بي مسافر سيمسافر مستقل سنبسه جه ليناصيح نهير

.وطر- صلى صند سفرنتشتق ميں مبدر اشتقاق كابالفعل ہونا واحب ہے اكترفق**يق**ي معنى صحيح ہوويں ورمذمجاز بوجاو *بكا وبموخلاف الأسل اويصاحب خز*انه كاستنباط ً نوى الاقامة سے ہے بای*ں وجه كه صاحب نيت جو*نا جابيئة واضح موكدتا بع صاحب نيت مع كيونكه طلب عبارت فقهارٌ والمعتب نيبته المتبوع والخ سيمصاف ظا ہے کرنیت تا بع کا عتبار نہیں بذریکہ وہ صاحب نیت ہی نہیں گرمتیوء کی نیت مرجح ہےا سکئے کہ تا بع بدون ىتېو*ء كچەپ*نىي*ن كەسكتا سۇخىڧ ئىيت سەكام نىيى جات*يانىيت تالىم كىمحل ترددىس*ىدگەأسپرىل ب*وگايانهو كاغلا بتروع کے۔ اور میں جا متبوع کی نیت میں تر د دہوگا وہ معبی متبر نہیں ہوئی۔ دارالحرب میں قیام کی نیت اگرا ریشکہ للام كرسے توسعته بزمیں اسواستھ كەقبیام محل ترود ہے نہ يركه ساحب نيت بنبېر پ درمختار بي قرضخواه كام ا بری بنها اسلام رسے توسیر میں ۔ بری منانی اور منارکو البع لکھاہے اور کھر لکہ تاہے کہ اگر قرضخواہ سے اپ دطن میں مسافر قرضدار کو کیٹ لیا تو تو م ریاں منان کی اسلام البعاد کا اسلام کی اگر قرضخواہ سے اپنے دطن میں مسافر قرضدار کو کیٹ لیا تو تو اسلام البعاد ہ ہی رہریگا اور مالدارا گرقبل منیدرہ روز دَین بیٹے کے کاارادہ رکہتا ہے تومسافر رہیگا'' دکھیوتا بع کوصیا جب نیت صلى اذاخرج معاببية فبلغ في أثناه الطريق وقادِ في الى القصداقل من منتة اليم لا بقصر حالانكه ابنَّ بارُّثما ابهو المت نگرصبی پیخطاب ب بعد بلوغ آیا تواب وه مسافرحب به وکرسه نیزل باقی بهون بیپاینیت معتبه نمیر تبعیت اکب نے کام مند باعلی بندا اگر سیاز کسی بلد میں قل مدت قیام کرے اور نو کر مقیم کور کھے تو وہ تو کرمقے بلدمين تبعًاللمسا فرمسافر نهيس بهوتاكيو كتعبيت سفرىعدوجود سفرمهوني سيملل بذا بعد وجود سفرتعيت لئے بقارسفرخروری ہے پیسئلہ وطن اسلی کاننیں جیسے صاحب خرا نہ شیچھے بلکہ وطن ا قامت کا ہے کفطیہ سفروبقاء سفرمیں حاجبت نیت کی ہے۔ حبب دونبیت متعارض ہوُمیں تواقوی کوراج کیا خلاف وطن ہائی۔ ئە دەھندىسف<del>ەپ ب</del>ىنىت كا دېل مطلقاً دخل نىيس اھندا دىجىع نىيس بوسىكت**ە** نقط دانىڭداغلىم \_ (شَرَّهُم ) " كلِ مولود يولد على الفطرة " الحديث ا ورحديث نضه خضر علايهسلام ا ورقتل غلام ميں تعارض معلوم ہوتا ہے کیونگہ بیان ارشاد ہے ہوئے و کان طبع ہوم طبع کافرا" بیں نہکوئی وجہ اعتبار سمجھ میں ہی ہے کہ کلیہ برلو کا حسکوخفرعلالیسلام سفتسل کر رہاتھ المحصوص ہداور نہ تعارض مرفوع ہو تاہے۔ (ج )شائ علىلسلام من رفع نعارض خود فرما ديائي جا كطيعة فرما يا وردوسري جا وليك فرما يا طِّيعً اورُولد میں فرق مینن ہے طبع وہ ہے کہ جذر حبلبت اورا ستعدا دکامن میں ایک قوت رکھی جاوے اور'' یہ ہے کہ ایک برئیت موجودہ کے ساتھ اختلاط ہو و سے تو بس ہر مولو دعول الفطرۃ ہے اور فطرۃ کے ہم ہم أنواختلات عبارات سيركر فمصل سبكا دين وإسلام سيسووه اقرارتو حيدو متستجوعا لم ارواح مين فرمية

يا قرار يرج مفظ عَلَىٰ قرائن شريف بين خبرسية اولادت كوبي انخاريا خلات طارى بنين بهوا سوكل ولود على الفطرة" حالانكه بديهي امريه كها بليس اورتمام كَفَرُه نه يجهي اسوقت ميں إقرار توحيد وملر غلام خطّرينا قراركيا تفاود عبي مولو دعلي ففطرة المدكورة تفاكيا خصوصيت أنس غلام كي ہے معهداس طبوء على الكفرست كم أتمنيس استعداد كامن كفرك استحسان وتل خلات كي وكلمي تكئي تقيي حبكافه وركاه ناہے اور گاہ بقلید غیراً باءاور گاہ خودا بن طبع سے نوارہ نمط ہوش ہو اہے کہ جبابہ کہتی *اسکی ہی خبر دیکی کے '' اگر جبل کے ز*وال ک*ی خبر*سنوقبول کروادر *تبلیت کے ز*وال کوہر گزمت كان الغلام طبع كافراً أَكِمَا طَبِعُ سَالُمُوالْكُفْرَةِ " جبلت مِمّاج تقليد كي منيس ہو تي - تقل ر میں دہی طور ہوتا ہے اور جہ ستعدا جتی ہنیں ہوتی وہ بہت شدت سے اٹر کرتی ہے ۔ فرمایاکہ والدین بَيُ تَغِينَ وَلِيُصِيمُّ بِهِ إِدْجِودِ جبلت والدينَ على الاسلام كاثر كفروزْرْقوى كَانْبِرْمِوْ اسوع تعالى في بین کی مخافظت کردی اور ولد کو بھی عذاب سے نجات دی کیموانندہ کفر مطبوع رجب ہے کہاُسکان<sup>ل</sup>ور بجی مان*پ کے ب*یکو باوجود مکیر طبوع علی اللّه غیسے برورش کرتے ت بغصهنیں آباجب وہ ٹراہوکر کا تناہےاُسوقت طبیش مس کیلاجا آہے واح میں ہی سب کوعذاب شروع ہوتاا وراطفال شکیین کوبھی عذاب ہوتا <mark>و ماک<sup>ن</sup>ام عذبین جتی بع</mark> بِولاً أرشادنفرمات كاغذتام بوااوربون طن بواج كه بالبسكال تأم بوحيكاز أيده بس خزدك جواب يحيج وتحكومني طلاع مواورج خدشه آكيك طليه كاياآب كاباقي مورة مضائقة اطلاع بهونقط والسلام الحال تين حالت مخلوق كي بهوئئ اكيه طبيغ دوسرى فظرقة كه اقراراز لي ب تادلاد مری حالت پرہے دوہیلی سے باز ریس منہیں دوسری حالت **ہیلی کے سائقة ممی**ے تقی بعد بلوغ ہستعدا د کامن کا فررسی وقت ہوکر دوسری حالت کو رفع کر تاہے استحرکر دیتاہے نقظ۔

و **د فراغ تحریرخطاکی بات زمن میں آئی دہ بھی لک**ہنا مناسب ہواکہ نشاء اعتراض نعار*ض بیہ ہے کہ طب*ع او مجأن كحئه اورنى الواقع طبع اورسبه اورفطرة اورصبيا تقرير ربيثان خطست واضح بهوكا وراسقا جیل مُرکنی اگر پہلے سے بیوں تقریر ہوتی تقوری سی تحریب کام ہوجا اَکہ طبیعا درنظرۃ کے م ك كسريمًا كرفير عنا أقد تبين قط-اِسٹیطان کی بنی آدم *کے شرک* بمال ہے باوجود کیہ دوسری مگیمہ آسکی موئید موجود ہے صفحہ ۴۴۷ قال قا سًا ولا**قرأ ولاحجراً و**لا وثنا الخ سلىين كاد كيميا تو بايوس برگيا كەُسىلۇن برگز **شرك** كرينگے ر بوللم نے با بلغ وجوہ اسکوٹاب کیاکہ ایان اسلام اعلیٰ درجہ کامحق*ق ہوگیا ک*یشیطان جیسے طول الامل کو برون مصلين بعيى سلمين سه نركه كفارسيد وكميوحضرت المغ البلغاء كحاكما يطانى فرمائي نه وجود مركسي وتتعيطان كى بقاءتو قع كفارس باقى كمى اول توظا هرب كم ورسيح كشيطان كى مايس كوعدم الشرك لازم بوكمال توت دكميكرمايوس بهوا كمرانجام وه قوت ندريه فنة وه نومت پوننچے کو فقط کلم کئی باپ دا دا کے سُنے منائے ٹرمیں کوئی مزجائے کرکیا چیزے کماور دنی ایجیٹ تواشوقت فلوزيرك بهوتوكيامعارصه بهواا ويشيطان اكريقول آب ي بهاج بھی واقعت **سپے ک**ماسلام ہے اور بالفرض ججبلیت آدمی کی شرک ہے توخود فخرعالم عدیلیسلام کابریان قوت ایما اعوب كابابيغ وحوه بهواكرسيان واضح أتب سيح فيرجبلي كليح بالم واسكابیان میرہے كمہت كے دومعنی ہر سمجھی ہت دعوت م تو بیاں یہ تومراد ہرگز نہیں ہوسکتا کیو *کوشرک ا*ست دعوت تو نود حیات میں بھی موجو د<del>حتی اس</del>کے س عل تقا دوتىرى مت اجابت كالفظ مسلمان بين صالح اورفاسق تيميس د فل بين اور كافرخاج بيال يهي

.35 ىئىكلەكھااوردل مىںا دىنى د*رجاتقىدايت م*ىعانى كلەكابمووە مومن.

غاعت سے شکتے آخر درجیا بیان کا بیہ ہے کرزبان سے کلمہ کہااور دل م نئ درح بنیس مگر کذرے حی نہیں ملک قلب اُسکا بالکل سادہ ہے تصدیق وکذیب فته لمجيع بيءانعته الخلونهيس سير لوك يحيى اخركار نكاليے جائينگے مية توجيد شايزمكو تعجب مير ى حديث سے دو كا اگر حيم هام دشوار سيجب علمار سے اچھو كتے سب الطف يا وكے اين وباب ذوالبالقران ولعلم مين حديث حذيفه مين مذكورهي ميضموف بال سيخل أوككا فقط معْ يَهِ اللَّهِ وَالسُّكُم بِوسُمُ اللَّالِسِ وَكُلْمِ السِّلِ بِمِينُهُ لِلَّهُم سَمَّاتُم \* استك بعد مُدكور يصفُّون (مَشَّعَا ي ديم القيامة على اصراط رب المسلم "بسهر دوروايات بغاهر متعارض بيب ب (ج ) دەكلام كىغىروں كے باب مىں ہوسوائے رسل كے كونی نەكرسكىگاكىيۇ كىفىنسى فىفسى كاقصى يېرگااولايتى آ ن میں مدہوش دوسرے سے بالکل بیغبر ہو وینگئے خلات رسل کے کہ ہمت کے لئے دعاکر تے ہو وینگے اور لمئن ہو بگے اور پوننین کا کلام اپنی ذات خاص میں ہے ک<sup>ر</sup>عبور کے وقت ایپنے حال برپیراسا سیم آ فوص كلام كيم دوجاا كيت مني نهيس كما وضح فقط والسلام أكركهيس كوبئ خدشتهم وتومط لمع كرديوس أكرحه يتم جييه جواب مجز جليب متعه ساكيا بمو كمراوح أب كح من طن كع رأت كرا بول منفسارات آب كرم بواب دى تىيىسىكا بعد تى تىسارطا بر بوجا ويكا داكى دىلىرىلا عالمين-(شَرِ ﴾ )اتشرکه امتک میرح بیاست اجابت مراد بهونی تو قال سوال میهواکد آیا است اجابت شرک ریسے مرتد وگی ؟ توحضرن<sup>یمه</sup>ای انشطبیه و مسخارشا د فرما با که از را دبشبرگ واقع نهو *گا*تواس صورت می*ن اگریشا د وس* ع عيادت ذي الخلصه بعد قبول الملام دا قع بهو كى قوار تداد لبشر كمين في ما يا كيا اور **نبطا مرمخالف ولا يعبدون** تجراً ولا وَتُنَّا تِكَ بهوالة ببارشا دَكر جَيْحض مِرَعة بواوه اجابت كي شان سنتكل گيافهم مير بهنير آياكيو كمه مبنوز نظا تغارض باقى بىي بالرئيشليم كياجائ كرتيصه بعداختاً م دورهُ اسلام و بهوب ريح سبلة كودي عند گرا <u>سکے لئے</u> قربیزددکا <sub>اس</sub>ے۔ (ج )انشرک امتک لخ میں اہتہ موصوت بقیدا جا بت۔ ا مروری ہے نربعدر فع دصف کے اورا یان وٹنرک کا انتہاع بیاں میں و<mark>د ومایوس بانشرالاوہم</mark> سبر جدیسا بهورولفه ای با دصف دعو میرکتاب و نبوت مشرک <u>تص</u>وتوبس ارتداد <u>سی خرو</u> کلیه صادق رما گراپ نے عور *ترکی*ا ہاں اگر شوت *تھرک* نسا ، دوس کا بعد *ریح سے ہوتو خدت* 

ن نعلا**ت اصطلاح ہے ک**یونکر ش إلزمن منفرد مواسب اسكاحس كساعة ہے کہ داوی اُسکا ضبط میں صحیح کے درجہ سے کم ريهي كياب مهار صحت خيس يتزيب كمهمع كاذكركما بب فقط حضرت المامرياني قدس سره حوتكة لمهاء مبندك المام وستراج اوتهقتدايان اسلام تسمع مرجع وميشوا إونِقهَا رعصركيا فهام عاجز بهوجاني تقيير بالولهجادين كنونكه مكن ي والما ناتفاعلمي دولت كمصطف سيصغرور وتشكبره وجاسة والي طبالغكم

مضعون کوجائز یاجائز احرکوناجائز سمجمکراتنازها بند مولوست کی عزت سے ساتھ گزارا اوراً سیرغل کرے عوام سے بیشواو بادی کملائے اب اُس بزرگی اور کمی فعت پر بٹر لگے اور تبعین کو مینطام جموکہ جمارے مولوی صاحب کو بیسئلہ معلوم نہ تھا یا معلوم تھا گرفلط اسوجہ سے ایسے مسائل بجائے اسکے کڈسکرگز اری کے ساتھ سراوراً کھوں پر کھے جائے منی الفتوں کا لباس بہنکہ ہمبت ہی خطرناک بجائے تقے متعصبین و تکبرین اور مخالفین توثین کو رہے جا اور زبانی ایڈارسانی وخش مبانی کا اسدر جرموقع لمجا آئے اکرائیان کے لالے پڑجائے تھے۔

اس میں شکنیں کہ امام ربابی سکلہ باین فرماتے ہی مردہ سنت کے احیار کا اجرفال فرمالیتے تھے اوراسکے بعد مخلوق کی ایزار سانی اورآب کے غایت صبر وتحل سے جو کجید آپ کے مدارج عالبہ میں ترقی ہوئی مقی اُسکا تو کو بی شخص اندازہ ہی نہیں کرسکتا گر تاہم آپ سے نعیف اللہ بتوسلین اس نوع سے بہت کوت یا نے اور مناظرہ و مباحثہ مخرری و تقرری تک نوبت آجائی تھی۔

پر سائد اس طبه بنارب سبحه تا هول که منیت سیال اس حبث کے سیان کر دول تاکه امام رابی کے اُس مرتبطی اور درفیقتی پرفی المجلہ دلالت ہوجائے جومر جع العلمار ہوئی جیٹیت سیرحق تعالیٰ سے کیوعطافر مایا فقہ مسائل میں اذکیار شنسکوک رفع کرنے اوراختلافی اورکا سیدھانتی افیصله فرمائی جواعلی قالبت منجانب اعظم آئیولی مقی مسائل مفصله ذیل سے ظاہر ہوجائیگی جبکی بنا پر ہم غلاموں کی زبان سے نظب لعالم مرجع العسلماء سکھان العارفین متجہ د زماں وجید عصرالقات آئی شان میں خل رہے ہیں ۔

## سنبهات فقهيب وسائل مختلف فبها

(مثن ) مرسب میں جوجیدہ وغیرہ کاروبیة آنا ہے دہ و قف ہے یا مملوک اگرو قف ہے تو بقاء عین واجب ہے اورصرف بالاسبہلاک ناجائز۔ اگر مملوک ہے اورہ تنظم مرف کیل توسعطی جیندہ اگر مرجا و سے توغر با دو ور تا ایک سے اسکی فقینیش کیل کو واجب ہے۔ زما نہ شارع علیہ لام وخلفائز میں جو بہت المال فقائش میں بھی بیا کہ جاری ہے ہوا اور ختلف چندوں کو خلط کرنا استہلاک ہوجا ناجا ہے اور ہو تھا کہ سیمنت سوجا گر تو اعد شرعیہ سے مل ہوا اور ختلف چندوں کو خلط کرنا استہلاک ہوجا ناجا ہے اور ہو کہ اور مالکوں کا ضامی ہوگا اور مالکوں کا ضامی ہوگا اگر میہ ہے تو اہل مدرسہ یا ایمن کی سیمنت وقت ہے امید کہ جواب با صواب سے شفی فرماویں۔

(معنت وقت ہے امید کہ جواب با صواب سے شفی فرماویں۔

(معنت وقت ہے امید کہ جواب با صواب سے شفی فرماویں۔

مولانامبادق كمقيو جاحب

تمم كاقبصنه خودطلبه كاقبص ہے اسكے قبین سے ملک عطی سے بخلاا ورملک طلبہ کا ہوگیا اگرحیہ وہ مجبول کم الذوات ہوں گرنائب عین سے سے بعد و شعطی کے ملک ورند معطی کی ہمیں ہنیں ہوسکتی او متم معم وجوه مین کویام عطی کابھی ہوسکتا ہے بہرجال نہ یہ وقعت مال ہے اور نہ ملک ورثنہ عطی کی ہو گی اور نہ خود عطی ٧/ ﴿ مَثْلَ ﴾ اكثر لوگ عورتوں كومسلمان كرمكے فورًا بخاح كريليتے ہيں اورشوہر كا فربراِ سلام بيش نہيں كرستے ہو بہت ة ہنوتا ہوگا اور بیش کہ سے ربھی آگرانخار کرے لؤ تقربتی میں قاصنی کی ضرورت ہے وہ ہیاں ہے نہیں البشر آم دارالحرب بهونة تين حيض كرزينه سيمبيذنية بهوجا ونكى – ( ج )عورت کوسلمان کرنے کے ساتھ ہی نخاج کرنا درست منیں اگر ذات ڈوج ہے جبیسا آپ نے لکھھا <sup>ہے</sup> اسي طرح درست بهوگا وانتُديعالي علم. تشرمعلی خبرسلم کی دیایات میں مقبول لیے نه کا فرکی ادر سعا ملات میں دو نوں کی مقبول ہے *جیرس*لم عادل و فاسق م نِ كيا ہے كەفاسق میں بختری واكبررائے معتبرہے ناول میں بھر در مختار میں جزنی لکھی ہے مجاریة از بدقال مگر و كلتی يببيها حل تعمر شراؤم ووطه النح اسمير تفصيل كي بهاكم البرائ يرعل كرا اطلاق دوايت سي علوم بوتا بي بخرخوا ه عادل بهو یا فاسق ( دولول میں تحری و اکبر السی ضروری ہے) حالا کہ عادل میں تحر**ی شرط بن**یں ہے ؟ رج ) جاربه سے مسئلہ میں تحری کی ضرورت درصورۃ فسنت مخبرہے جنانچہ ہا بیس مقید کردیا ہے عادل ہیں ضرورت نهيں۔ہےوالٹر بتعالیٰ اعلم-( تَتْرَبُهُ ) کھائے کے بل ہائو دھوناکسی حدیث یاروایت فقہ سے نابت ہے یا تنیں ؟ ج ) تر مذی مبر ً با لیا لیصنو وقبل الطعام و بعدهٔ صنبط کیا ہے اور حدیث بیان کی جس میں بیر حمله منتصلى التشيطيية وللم بركة الطعام الوضور قبيله والوضوء بعيده النح والشرقعالي اعلم-مْر <sup>ه</sup>ى )اېتىخص ئازىرىبتاسىيا ورروزە ركىتاسىلىكىن زكۈة نەيىس دىتياا ورشك بر شركي برونا ہے ایسے خص كا نازروزه تبول ہے یا تندین اوراسلام بیں دافل ہے یا تنہیں -ر ج ) جوشخص ناز رستا ہے اور ذکوہ نہیں دیتاا ور شکرین کی شادی عنی کا شریک رہتا ہے آسکی نا**د تبول** نی ہے۔اس وج ترک رکوٰۃ سے اور دیگر اس وغیرشہ وعہ کے ارتخاب سے فاست ہے قال اللہ یعالیٰ ان اللہ لا بطابة قال ذره الآية فقط والشرقعالي علم-مترزي

تىرك<sub>ە</sub> )چىندلوگو<u>ں س</u>ىغان*گ بزرگ عالم سىمعىت كى تقى دە*بزرگاس دارفان*ى سەرحلت گر*ىن عالمجاددا **هوئے اب هر دیر کیسی دوسرے بزرگ سے حیت ہو سکتے ہیں یا نہیں اور تحدیر عیت نشرعًا جائز ہے یا نہیں ہ** ( ج ) ہوشم کی عیت کی تجدید درست ہے اگر عیت توبہ ہے توب عصبت ہوگئی دوبارہ تو ہرکز اخرور ہے خوا ہ اس پہلے بزرگ سے ہاتھ پر ہوخواہ دوسرے بزرگ کے ہاتھ برآ دراگر بعیت دخول سلسلہ کی تھی تو دوتین کسلول میں داخل ہونا قدیمًا وحدثیًا جاری رہاہے آور <del>تو</del>بیعیت کسی سبت کے حال کرنے کے واسطے تھی تو بعد موت کے دوسرے بزرگ کیجھیل نسبت کا ضرور **برگاکیونک** سنت التدیوں ہی جاری ہے کدا فادہ احیاء سے ہو اسے **نہا تا** سے آگر جیملی الشذو ذاُولیسیة بھی ہوجائی ہے۔اور تخدیوجیت ہر ہرخاندان میں بزرگائی اکا بڑین نے کی ہے ويخفى نهيس يبعيت كرناعه ماستواركرنا توثيه كايامتودت قوم كايا فكمذ كالبيلس اسكتى كمار وتجديد كي كوائي وحدمنع كي يبرصحارينسيغ بعدانتقال فخرعا لم عليلصلوة والسلام خلفاءار بعهر يسقلى الترتيب بعيت كى اوربعد فوت ايك تتا دوسرب سينغلم كاطريقة جارى روبهرحال تحزيبيت كونئ امرخلات شريعيت وطريقيت كينهير والشريقال علم مترى روافض والأسنن مير سناكحت جاروسيه يانهير ؟ رج )جن لوگو*ں سے نز دیک رفاض کا حکم مر* تدین کا ہے ایکے نز دیک *ہرگز نخا* ح جائز نہیں اورشا ہ عبدالعز ہ ماحب ملیارحمته کافتوی اسی رہے اور جن لوگوں کے نز دیک را نضبوں کا حکم اہل کیا ب کا ہے تواٹن کے زوكب را فضيه عورت كامرتستى سيربخاح حائزس اورعورت سنيه كامر درخنسي سيد جائز نهيس اوبعض علما دينج انکوفاست کماہے تواس صورت میں بچاح ہوجا ناہے تمریہ انھیا نمیں کہاس میں فسا دوین کا ہے اور مبذہ کے ز د کیسر فاض کا حکم ایل کتاب کاہے۔ واملہ تعالیٰ اعلم ۔ (ش<sup>ش</sup> ) کیا فرما<u>ت بی</u>ن علماردین اس باره بی*ن که مقدار صدقه فط*راوزان مروجه بندوستان کے حساب <u>سک</u>سقدر ہے کلام فقهاد سیصرت اسقد دیعلوم ہو ماہے کہ صابح = ہم من اور من = ۲ طل اور برل = ۲۰ ہتا راور ہتا ہ ٠٠ دريهما وردرتهم - ١٨ قيراطا ورقبراط = ٥ جُواس حساب مصطبع ١٠٨٠ وريهم كاموا دريا في طلب وزن در بهه به کیمشهور ۱۰ ماشه ب حالانکه صاب مرکورسے کم بونا بیدینی در بیم ۲۰ بحوکا ہمواا ور رتی ۴ جُوکی جوا ہے تو در ہم ۲ ماشیرا ۰ رقی کا ہوا وزن مشہورا وراس وزن کی نحالفت سے مقدار میں تفادت عظیم ہو گیا علی ہوا تغماب ذکوهٔ جمی وزن شهورمینی ۵۲ و توله میاندی سے کم برد گامید که مفعل ادشا د فریکزشفی فرما دیں اگر تولو معساب سے ارشاد ہو تو ہیاں کے وزن سے صاب علوم ہوجائے ؟

ج ) - یخوکی دم کتر کے اُس سے درہم بنالوا ورحساب کرلواور رہی جو ہم جُو کی نکھتی ہے غلط ہے ملکتین جو کی رہی ہمونی ہے۔ وقت دین کائل ہواہے ۔ کر کہتا ہے *ہرگز ہنیں ہوسکتا*ک لىيى بات دىن مىر چيول*رگئے ہو*ر حسكى كىيال بعد ميں كو نے كرے اور قص دين كا ذم الاسلام دسبًا نيس زيږونكرسيك كى دائےصائب اوركون مول النير<u>صلى التدعيب والم ريبوطي بايرمعنى ك</u>رفعوص كليالسين صِ مَام جزئیات دین کی حوقیامت تک میش نهٔ مُن *تکسکتی بن اگر دیقریج جز*ئه ىخ كىااگر ئىعنى نقصان سىمراد زىدگى سېرگرىغىبىروريان مىں نقصان سېرىق يىقىدەوقول درسىم ورنه كلم كفرسيح كيضلات لضوص تطعى كيرسي والشراعلم بس اورا يناعقيده ينظامركرت بيرك ممفل وليشريف كامنكرو بإبى اورايمان مصفارح بالسيعين بهار سيعقيدون اوان مبارك اعال سيبزار سيعلكما نكوعصيه بتركيه موكرسعادت خال منيس كرناا سطئة أسكه والدبن هي اس سيخت والتيهين كتحبب تك زيدتوبه نكرسه اوتحلبس مولو دشراهية منعقد كركي خودمولد شرليف نهطي سطت میں ہرگزاس سے راضی نمنونگا اور نہ اسکاٹسنہ ریکھیونگا اور نہ بولونگا جنا پخے متسم تھی کھالی ہے۔ زید کہ تا نه به امور برعت اورگذاه بین اسلئه مین انکو برگزاختیار نهبن کرستنا اور عصیت مین والدین کی اطاعت نتیمه ہے۔ ہے۔ ازروئے شرع مشریف زیدج پر جے مام سکے والدین اور زیکوان امورمروج میں شریک ہوکراپنے مالد لوراضی *رناکیا وا حب بنیں ہے اور کیا والدین کو مکدر و*ناخوش کرناگنا ہا ورموحب ناخوشی خداورسول **بنینے** رج )زیداینےاس مقال وخیال میں سچاہے کہ برمجالس حبس التزام ومنکرات سے بھاں ان دمار میں منعق کی جاتی ہیں عصیت سے ہرگزخالی نمیں ہیں اوراُن می*ن شرکت درست* نمیں ہے۔ ایسے امریس کہ جو صیت

مت والدبن لازم نهيس ہے بکہ نا درست ہے قال النبض می اللہ علیہ سولم لاطاعة کمخلوق فی عصبیة الخالق لبىتەاگر والدزېدِصرفاسقدرخوا يا<u>ل س</u>ې كەزىيتىنا ياكسى بىپى مجاب مىپ جهاب م*ورىتكر د*ىنموں اوركونى ايە بهى نهوكه جبنكے ساتھ مجالست وغیر فادرست ہے توابسی مجالس س انحضرت صلی اللہ عِلیہ ہوسلم کا ذکرم بلار ڈیلا يسميغ وات وعادات وآداب دسنن كامان كريث يحصيب تهدر برعيين عيادت يتحيس وريغ اوانكا بيكوبلا وحيشرع مناسب نهبس يبعياور بدرز بيركو زيدبر بيجبركر ناكدوه مجالس منكره قنبيريس شربك بهوياليجلس خورمنعقد كريب بركز درست نهيس ہے اور نفس ذكراً يكا عصبيت منبس حبكاً سميں اورسي سنم كي مصيبت كا شَائبه بهو-اورجوم بالس كهان بريكسي شتم كي خرا بي او معصيت نهيس هيمُ المنين تهي اگرزيدشرك بهوتُوا ت بنمیں ہے کیونکیفنس ذکرمندوب ہے اور مندوبات کے ترک پر ملامت اوطعی مناس اورىياعتىقاد كەننكىمولود دوغېرەمجالسركا كافرىيىچە ہرگزىجانهيىن سےاپىيااعتىقاد رىكىنے والسيخت خاطى يىن-(شل ) زید سے تواب صوم حال کرنے کے لئے تو کی دعوت افطار کی عمر سے اپنی جہالت اور عقیدہ فاس<del>دہ '</del> ، يا اوركسى چېزىسەچىباكرروزەا فىطار كرلىيا تاكە تۋاب صوم جاسنىنە پاوسىدىغىدە كەتسىيار زېيخوب تىنا ول اسي حالت مين زيركو تواب افطار كرامة كاموافق حديث كمايكا يانهين ؟ (ج ) روزه دارکوکھا ناکہ لائے سے کہ لانے والے کو بورا تواب ملیکا اگر جے روزه دارسے اپنی کسی چیز ہے دوزہ (شرع)) حقہ کامینا حال ہے باتھ ام مروہ تحریمی ہے یا تنزیبی بجبہ وراطبار کا بہ قول ہے کہ طب کی روست المجزهرت بيجاا ورلهو ولعب كني كولئ تفع كسى شم كانهيں ركه تاليس أگر درختيقت يہ قول صحيح ہے رات سحاا درار پوپ بیس داخل ہے پانہیں اوراگراسرا ب سحاا دراہو ولعب میں داخل ہے ية إين شرمًا كياحكم يهيمولا ناشاه محمراسلي صاحب سهائل العبين مي لكهته بيب

المسئلة علىان الملابهي كلهاجرام اوررواج إس حقه كاقرون ينشهي تقايانهيس اولأربع قرون

میردواج بایا ہے تو بینا اسکا بڑھت سیئر میں داخل ہے یا نہیں اور حقہ کے دہویں کی بریسے

رمقتکش کے دہن کی بربوسیے ہیں کچر تکلیف انسان کو لیج تی ہے وہ **ظاہر ہے جیا نجہ** اس رکبیل یہ

رِج >حقیکے باب میں بہت فتا دی اور رسائل طبع ہوئے اور **حبث ب**باحثہ ہوا **گر مبندہ کے نز دیک** وا**ج** 

حضرت مولاناالشاه عبدالعزيز قدس سردي اسكومكرده تحريمي كمعاسي

اودی یہ ہےکہ بیکروہ نٹر ہیہ ہے اوراسوقت میں علاج نم ہے اگرا زالہ بدلو کاموجا وے توسیاح باکرا ہرت ہے باقى تكلفات بين والشريقالي اعلم-(شُّ ملم]) ہمارے دیار میں دواج ہے کہ ناج باحبہ کے بغیر شادی بیاہ نہیں کرتے اور گا اسکو فرعن و**را**ج ت برُّ ہاد**گھا میں تف**تی *اگرخی*ال کرے توہزار ہاسلمانوں میں سے ایک سلمان بھی ایسانطر ہنیں آ ماکھ بکا فا وزقهمي كسي حال ميں تصنا نهونے يا ام واور نجاح بدون ناچ باجيمع يکو پئي کر اپني نهبر اورا گراھيا تا کھو کسي ض منے بخوف خدا یا اپنے افلاس ومختاجی کے باعث اسکور قوت بھی کیا توکو ڈی اُسکانٹر کیے حال نہیں اور کرکو دئی فر دنشر شرکے حال ہوا تھی تو نہایت کراہت کے ساتھ لیس پر توبقینی علم ہے کہ باہے یا تبطیعی حرام ہے اوربيهي ظاهره بوكركناه مغيره اصرار سيحبيره هوجا باسبه اوركبيره براصاركزنا مرتبه كفرر يونهجا دتيا سيران وو شرع شریف ایسے اوگوں سے حق میں کیا ارشاد ہے ہ (ج) ایسے لوگ فاسق میں اوجیب نکسلم کے عل وقول کی تاویل ہو سکتے کلفیر کرنار وانہیں ہیں بارکا الييه افعال كوه فاسق ببوئ كاقركسي كونه كيه والشرتغال اعلم نومهم ا) اندنون تالابور) کا اِن بالکل خشک ہوگیا ہے دھوبیوں نے انہیں تالابوں میں کنویر کھ<del>ودیے</del> بآهنین کنوروں کا پانی ناندوں میں بھرتے ہیں اورحال یہ ہے کئیس و نایاک اورطاہرواک کہ ایک ہی میں شامل کرتے دھوئے جائے ہیں اوران ناندوں کا یانی کنووں میں اورکنووں کا پانی نا میں بلائکلف جا باہیے اور دھوبی طریقہ طہارت کا بھی نہیں جانتے اورا گزائکوطریقہ تظہیر میا بابھی جائے تو ہمیا ہنی*ں کرتے علاوہ ازیں تنام کیٹے ہے کہ*ی کیمینگنیوں میں شب کوسٹوندکر دن کو دھوتے ہیں برون سرز**ر** ہوئے نہیں دہوتے نیں اس متم کے کیڑوں کی *ٹھارت میں کیاامشا دیے بینی ایسے کیڑے ب*ول<sup>ی</sup> گھڑیے طابر سئة موئ جائزا لاستعال بب ما نهيس ا درايسكيطون برنما رضيح بيم يا نهيس ؟ ارج ) میا مرحقق نهیں ہے کہ آپ سے کیڑوں سے سائھ مثلاً نمبر کیڑا الا یا ہی گیا تھا اورانس جاہ کا یا جسوقت آنچاکیراده ویا گیامتلائنس می تقالمذا آپ سے پراے ایک ہیں ملی برا ہر فرد مشرکے بیزی اس شے كى جدارت بهاورياني درال جهوريه أسكى نجاست أسوقت نابت بهوكه وقوع نجاست الاعدم خرو بيقينج جبکہ ریا مرشکوک ہے توشک سے نکوئی چربخس ہوتی ہے اور نکوئی شنے نابت ہوتی ہے اور کی ام وقت سے دھوکرآپ کے اِس آنا ہے وہ ماک نے کوئی دھیہ نجاست کا اُسمبر نہیں اور یہ امرکنخس مانی سے

ليأكيأا كيوعلوم نهيس والبقين لايزول إنشك بعدا سكے زرب مالكية بي يا بيخبس ہي نهيں ہوتا دنی وصف نجاست کا یاتی میں ظاہر بهوجائے اور کیڑے ہیں کوئی وصف ظاہر نہیں امذا یا بی يرِّ الإَكْ عَلَى مُرْمِبِ الكه بسي ضرورت مِي مُرْمِب دَمَّي المُرُكااختيار رُنَا باتفاق جائز بسبِ والشريقال ع ایرمضان شریف کی نماز تراویج میں سجد کے اندر بعدا دائے چار کست تشبیح عمولی اور ڈھا کے اگر تا ایرانیا۔ يُ وكرينبيت رونق وكيفييت وشوكت اسلامي ذكرٌ للانه الاالله محدرسول الثهريم وازملبندكرين تو ارج ) اس طرح ذکر کرنا بعد علب تراویج محصوابه و نابعین سینفول بنیں لہذا میریئت برعت ہے کما قال انى الواقعات قراة الفائحة بعدالمكتوبة لاجل المهات وغيرها مردهنة لانها بدعة لمنقل عن الصحابة والتابعيد اورتجرالرائت مين روابيت سبيعن بابن مسعو درصني الشرتعالئ عنيا نسمع قوتما جمتعوا بي اسجد بهيلون ولصيلون على النبصلي المشيئلية ولم حبرافزاح البيم فقال ماعه زنا ذلك في عمده ملي التسطيبة وسلم و ما راكم الامبتدعيين الخان ىدىسە درباينت ہواكه اگرچە د كۇسطلىقا جائزىس*چە گرچىن موقع بركو بى طرزخا*ص قرون ملىشەمىي يا ياكيا ہے أمكودومىرى طرح بدلنا مدعة ہے ہیں ہرجند کل طبیبہ ہڑا جائز ہے اپنے موقع جواز پر گرحبسہ تراویج میں مطرح ثرفت تهين تواسطح ثبوت نهيس تواسطح كرنا بدعة هوكامعه نداعوام إسكوسنت سجدجا وينيكه ادرص بباح كوعوام سنه حانين وه ببعة ہوجا آسے قال فی العالمگیریہ الفعل عقیب لصلاٰۃ کمروہ لان الجمال بیتقدونه سنته اوو آبن وكل مباح يودي اليه فهو مكروه كذا فى الزابدي انتهى بهرحال ذكراسطرح زنا بزعت بسب اگر حيفس ذكر كلمطيريا خ ادرست مماس موقع بركه زواز خيريس السبوئيت سيه ثابت تنبيس موابلكه يمحل اخفا كالبيد لهذا يرعت مبولاوا نيزاسمين فسادعقيده عوام كابيضقط والشريعالي اعلم کشیج (شراع)جس جاریا بی میکشل بور اُسپر کھوٹنا ہوا پانی کمٹنلوں کے دفعیہ کی فرص سے ڈا لیا جائز ہے ماہذبری يه بات تومشه ورعروف ہے كەڭگەريانى كاعداب سى جانداركورىياخوا دانسان ہويا ھيوان بحزا وليدحل شايخ اورسی کوجائز نهیں گرمشنا ہے کہ ایک مولوی صاحب فر ماتے ہیں چونکے تمل موذی ہیں اسلے ان سے دف كم كفُّرُم إن جارا في من الناكية مفالقه نيس ارج ﴾ رم پن سيڪھڻل مازنا در اس احراق ممنوع نهيس سيد فقط والله يقالي اعلم ر الشراع ) بیال بیامرشائع ہے کہ مردہ کی عفرت سے لئے قرآن جیدا مسطح دیتے ہیں کرمیت سے صوم وصلا

غيره جو مجية تام عرمين فوت بهو كي أسكانخمينه كرليا بحر مبقدر روبيها أ<u>سكة حقوق كا فديه بوا</u>أ سكاحساب كرليا بعدة إ فض کوروبر می*نها لاکها*که فلال سیمنعقوق کافد بیاسقدر روبیه پیروااس روبیه **سیم عوض بیقرآ**ن جبیرها کود. میں اس نے وہ قرآن مجیوقبول رایا اگرچیفد بیافت ہواوتیمت قرآن محید کی شرم ہو۔ یہ مجتمع میں کرقران مجید ب بهاشف ہے جو کچھ اسکی قیمت محصرانی جائے وہ بجا ہے اسکوسٹل استفاط کہتے ہیں شرعًا بیٹ پاردیست ہے یا نهیں اور فیریت ہوسکتا ہے یا نہیں گردرست نہیں توج قرآن مجبد کرور شمیت سے دیئے میں آئی نسبت ليا مكم بيع ببكود يئي بين وه أسكا مالك بروكم إياأسكا وابس كرناأت للزم ہے- ورثيميّت فديعقوض تيت ا الروجها فلاس ادا نكرسكيس تواوركوني حيايشروع ب اينيس؟ رج )صورت اولی عندالعنرورت درست ہے اور جیسے ایکل شائع ہوگیا ہے کہ باوجودست برقضاء روزہ ونما وكفاره لازم ننتوسف يحيمى اس تهم كويواكيا جائات يا با وجود استصبت سے اموال ركم من جود الت اورأس بتضار وكفاره روزه ونمازلازم بروسن يحيم يمي استعاليا جآنا يجاوز فقراكى حت تلقى اورانستان عمانواله کے اداد حقوق میں دموکہ وجیلہ برتاجا آہے ہے اصلاد برت نہیں ہے اسکے فریحب منگار و خاطی اور بعتی *اچوروی نقط*وا مشراعلم-(شن ا) طعام المیت کی حدکیا ہے جو کھا آالصال تواب سے لئے نقر ارکودیا جاوے اسی کا کھا نا کروہ ہے ياجو كها ناسوم وغيره مين برادران توقسيم كياحا بالبيدنه والسطه الصال تواب سح بلامحض ايك رسم إداكر يخت مح واسطے وہ میں طعام ایت ہے ؟ اگر میمی طعام المیت ہے توزرگوں کی فائحر کے کھائے (جسکو نیاز بولتے ایس)اوراس کا مندس کیافرق سے کیونکا بھال نواب تو بزگوں سے فاتحس مجمع قصور نہیں ہوتا ہے والآخود ندكها ت بلكه مجوزين مخف فعل ستحسن سمجية بين اورفائحة كرك كها ليستر ببن سوم ك كها ناريحي فاتخه مواب ادر کا لیتے ہیں بادران می تعقیم ردیتے ہیں بلکہ فائحہ میں ہوتا ہے اور انتقاب کردیتے ہیں جواب صاف بدلائل واضح بيان فرمائية-(ج ) طعام کمیت دہی ہے جمایصال نواب کے لئے طیار کیاجاوے اور جوطعام برادری کی ہنود کے <del>وال</del>ے طيار ہونا ہے وہ طعام المتبارين ہے اسكى غيافت قبول ريئ كوحدث بين ننع فرايا ہے لقوله عليالمساوه فا بد اطعامالمتبارین اور چو بزرگوں کے ایصال تواب کے واسطے بکائے ہیں وہ تھی طعام ایت ہے ا الرح من المتبارین اور چو بزرگوں کے ایصال تواب کے واسطے بکائے ہیں وہ تھی طعام ایت ہے ا اہم افا ور منا عالی اللہ اللہ ہے واسطے ہودے اسلے میں میں ہے کہ صدقہ کا طعام ہوجے عف ہے ہوعا مرکے ایصال تواب کے واسطے ہودے اس

علب كابوناب كصد فيه معيت كوزائل كرتاب توبيطعام الآب تنعل عيموناب كدايك كونتهمين كما ہے اسی واستطینی ہاشم کوشع ہے ہوئے انکی عزت کے بیانتگ که زکوہ میں نهایت نکدرہے کمرا ہل ومصرف ا موال ہے گوتکدر ہوللضرورۃ اگرمصرف احتناب کیے اگر دیمصرت کومیاح ہے اور کو ڈی گنا ہنیں گر تکدرست خالى نهيس والشريعة الى اعلم-(ش ١٩) خواص ادويه كا دار مرارتجر به بريسه انتيل تواثر بموا وبعض ا دعيه جنكا نبوت الهام دوحي سعة بواسيخ إ تعص وقت انزبرة اسب اورمعن وقت تنيس البعض اشخاص كم ما تقريا زروناس اورمض كم ما تقريفيون ك ئيا وحبيب حالانكيشرع منانع عام بهت كے وا<u>ستط</u>يب اور ڈرحقیقی ہر مجموع تعالی شانہ ہے۔ (ج ) تاثیر دعاحق *سبے گرا سکے م*وا نع بعض وقت ہوتے ہیں اُئی خبرکسکھے نہیں ہوتی امذاا تر نہیں ہوتا تلوار کا قطع کرنامشا بدہے کربعض وقت سیر حق موار طربی ہے تو قطع نہیں ہوتا یا نرم جسم ریا تز نہیں ہوتا ایسا ہی ھال دعوات کا ہے ک<sup>و</sup> معض موا نغ خضیہ ہوتے ہیں کے خبر نہیں ہوئی ک*رکیا ہے وہ* ما نغ تاثیر ہموتے ہیں۔ رشن کا ) ہماں دومولوں میں اس سُلاکے اندراختلات ہے کہ تاریحہ درمیہ سے رویت ہلال عیدور مضا کی اطلاع معتبرہے یانہیں امیدکی انحضرت سٹلہ کی تھیت اور دائے سامی سے طلع فرماویں کہ تاریر **تی ا**زرو فقركس شف كي كمين دال ب ؟ ج ) تاربر فی کاحال شل تحریز خط کے ہے کینیت نوشقان کھی نقوش صطلاحی ہیں جیسے انگریزی اگری و فروا ؛ وحروف تاریمی به مطلاحات بیر بس جبیداخط سے خبر مرتی ہے ویسا ہی ارسے تحریر کے ذریعہ سے متی ہے آجے تفلم تحربات كاكرتاه اورتار كافلم طولي ممتد سيرنس حبيسا تحرير خيط مين وسايه عتسرعادل بمونا ضرورسية تارمين تفريوبيا ہی ہوناچاہئے۔چونکہ نارکے دینے لینے والے کفارنسا*ق غیرمعت*د ہیں امور د بنیہ ہیں امذا تار کا اع**تبار ماسمئے** كەنئوڭلىرچېردوطوت عدول ہوں-بىس يەتۋەل قاعدە سەكە دىيانات بىس قول كافر كامعتىبرىنىيں بنائىيا تارى *خبر عشر*نمىيں اُسپر كارىندىنو مەھ مىي نەا فطارمىي گرز ما نەحال كودىكىكركە تارى خ*رىس جىچى ب*وق بىي جىچى عالب طن قلوب ميں اسکےصدق کارا سنح ہوگیا ہے لة اگراہنے غلبہ طن کی وجہ سے عمل کرلیو سے تو وج ہمکوتی ہے صوم میں ایک عدل کی خبراورا فطار میں عالمین سے اِخبار رِتو بھی بعید نہیں باعتبار زمانہ کے بیس بندہ ٔ دولون فرلق کوحق ریبانتا ہے اور ریھبی واضح **ہوگ**یب کہ اربر فی اخبار ہے بذر لعی*کتابت کے فقط واللہ علم* (اسى والانامه كے جواب میں ولوى متازعلى صاحبے كوئى تحربرارسال خدمت حضرت قدس سره

وسيجث بهات تقدحنكام بني خيال كي غلطي تفي أستكر جواب بيرج والانام حضرت كالوبنج إسبرجونك سُلَّه كَي تُوضِيح بِحِسِ مِن حِفرت سِيّا بِين عَلىه خِيال وداستُكُوا شارة طاهر فرمايا ہے اسطَتُ اُسكاا مُواجِ ہے دہما نہا)۔ فقہاء بے اولاً بہ قاعدہ کہ دیانات میں قول کا فر کا معتبرنمیں طلق لکھا ہے اور فاتو رتحری استفصدت کی ہوتومعتبرورنہ غیرعتبراولامورشاہی میں بھی ایساہی جزئیہ لکھا سے کہ اگر حاکم اعلیٰ کا بكوبو بنجيه نزربعية ثقة تؤمعتبر هيهور مزنهين اوركتاب لقاصني اليانقاضي تهي احكام حكوست بيم جينككوا مإن ببري سقدماحتياط كرتية بين سوايجااس قاعده كوسقيد كرنا توديست نهيس موتا نكرمان سيركعفن وتتت قرائن صدق ہوتے ہیں وہاعل کرلیوے تو عجسبنییں اگر حیرکا فر کا قول ہو۔ سووہ بحری اور قرائن کا قصہ يعض دوايات سے کافر کی خبروس کھی تحری سے ساتھ عل کرنا دیانت میں جائز کر دیا ہے کین شکل یہ ہے کہ خاص .ومت بلال میں فاسق کا بھی قول فقہاد قبول نہیں کرتے ملکھ سلمین عدول کا ہونا <u>لکھتے ہیں</u> توانس*ی حالت ای*ر ذربعيه فاست كابعي لغويهو كالوز فقط مخبر كاعادل بهوناحب كلي في بهوكه وه خو د زبان سے كھے واپنه انخطابيش بالخطاور م عتبار درمیانی لوگوں کا ہوناائسکو خیرعتبرینا ہے دیتا ہے میں اس قاعدہ توعدم قبول کا ہے مگر قرائن سے اگ قبول کرنیوین کیچیند قرائن جمع هرجاویس فرطن حال بوجا دسے وہ دوسری بات ہے اسی واستطیندہ سے بھی شائدلكها بوكاكرة رائن سيعل كرليوب توجوا زمين روايات سيمعلوم بوناسي فقط-(شر ۲۱)غله کی تجارت مطلقاً حرام ہے یا کسی طورجا کر بھی ہے اوراحکا ریمنوع کی تقریف کیا ہے بتوضیح ارشاد فراو ج ) غَادَ كُوخِرِيرُ رَكِمنَا اسطِح كَخِرِيرِ سِي صَى كُونْقَصَانِ بَهُوجائزِ ہے اور *كِيراڭرين*يت كرسے كترب كرال ہوگ ِو َ مُنَّالةً مِينِيت تمام عالم <u>کے ن</u>قصان کی ہوئی گرانی سے خوش ہو تاہے اورارزانی سے نارا عن بسی اگر یہ بات ہنو<del>لو</del> درمت لهذا يول كرے كەغلىكىتە پىخرىد كەر فوخت كرنا ئىشروع كەد يوسے چوپۇخ بازار كا ہوائسى پېچىيا رسيمانتظارگرانى؟ یے تواحکار نہوگا عزض تجارت غلرمیں ٹری نیت کا گناہ ہے تجارت میں حرمت نہیں ہے اسی واسطے تجارت كوغيرمحمود لكها ہے كونفنس كى جورى سے بحیا د شوارہے الحال تجارت غلىمنع نهيس گرنيت كی خرابی كوسنع ہر برس حبیں برخواہی خلق کی ہواُسکوکون منع کرتا ہے فقط۔ (شرعهم ) ایشخص سے اپنی عورت منکوحه کو مارسیط کراور بیالفاظ که کرایی مکان سکونه سے تخالدیا اور زلوروم فرم ابنا لے لیا که دمین تحکونهیں رکمتااور میں نے محکومیواردیا "بس وہ عورت اپنے والدین سے گھریں علی آئی ا ىعدىوصە ھارىما ئىرىمى ما دىكە ئاسىكە خا دندكى طرف سىطلاقتا سەلكھا گيا اورىخرىيكە اىك ماد بىود غورت مذكورد -

عن ثانی را ایس بر نواح ایام عدت میں ہوا یا نہیں اگرا ایم عدت میں ہوا تو اب کیا کرنا چاہئے ؟ (ج )طلاق عورت پراسوقت واقع ہوگئی تھی کہ اُسکے زوج نے کہا تھا کُنٹ کہو چپوڑ دیا اور طلاق اسہ لکھنے صاف واضح ہے کہاس کلمہ سے غرض آسکی طلاق دینے کی تھی کہ بیکل کتا بیطلاق کا ہے تحریر طلاق قامہ نے ہیں تا طلات كابهونامحقق بوكيابس عدت أسوقت سيسيهو وكيك أسكوكه بسيئ لانتحالهذا بينجلع درست بهوكياا العدالقضاء عدت سي بخاح بهواب فقط والشرتعالي علم-إشر ملام السالبول بارباح كروقت جارى رجة سه صاحب عذر مجما كيام است كيام اوب ؟ ج ) ہروقت جاری ہونے کی جس سے صاحب عذر ہم یہ مراد سے کہ چار ک<sup>و</sup>ت نمازا دانہ کر <u>سکے بدو</u>ن فا - اورجوها ركعت كى قدر عذر مبندرسيد وه صاحب عذر نهيس بهؤنا ملكة تندرست بهؤا سيسترعًا -شوی ۲۷ ) شرخ زنگ کسنبه دیا تول یا پژیمینهٔ کا جو کوئی مباع کهتا ہے کوئی حرام میں فتی برکیا ہے اور طلق رخ كيوك كالهيننا عالم كوحبكي دكيها دكمهي دوسر عيفي أسكااستعال كرس كيساسيه ؟ ( رج ) کسینه کاسرخ اورزر د اورگابی مردکو حرام ہے اور سوائے اسکے سرخ خام بایختہ اکثر علما ہے نرد کمین ب آکریمینے توجائز ہے احتیاط اولی ہے اورعالم کوسرخ اگر معصد فرہے تو بہننا حرام پیننے والاگنام کارور نرکیج عرج نهيس كم كينك جواز برفتوى اكثر علمار كاسبي فقط والثلا اعلم-(شره ۲۵) جانورصلال شل بمری وگا وُ دطیوروغیره مین کون کون چیز صلال ہے کون کون حرام ۹ (ج ) ساست چیز صلال جانور کی کھانی منع ہیں ذکر۔ فرج آدہ خیمثنانہ۔ غذود۔ سرآم مغز جونشِت کے مہر ایں ہوتا ہے خصفیہ۔ بیٹۃ بینی مرارہ جو کلیجہ بین کاخ پانی کاظرت ہے اورخون سائل قطعی حرام ہے باقی سے اثنا ملال لکھاہے مگرمین روایات میں گردہ کی کراہت ملکتے ہیں اورکراہت سنز ہیر جل کرتے ہیں فقط (شر<sup>۲۵</sup>) مکان سکونه کورس دخلی لینا اوراً سمی*ن سکونت بلاکرایداختیارکرنا جائز سیب*یا حکم سودس سے یا متروه ہے اورکٹنا کسقدرہے بعین فقها کہتے ہیں کدسکان کو رہن دخلی لینا جائز ہے سو دنہیں اس سبب ررہن کے بعدمر ہونہ یِقبضہ کر ناجائز ہے اور سکونت وقیام سے معاوضہ میں مرست سکاں کی مرتقن کر اسپے اگرچ مکان بیانت هر ما هوارکرایه کی رکهتا سیماورمرت میں هم را موارخیج هوسته بین نا هم جاگزیم بدین وجه كررابهن من نقط مرست يرقناعت كي اسي كوكرا يتقوركيا -(ج )انتفاع رمن سے حرام شل روائے ہے سے سی نقبہ نے بیننیں کہاکہ سکونت حلال ہے ملک قیمن

قبض كوسكونت لازم نهيس ادرييب صورت ناجائز حرام بير فقط ن عن المصلح المعالمة المواس حالت بين سلام كرية إسلام كاجاب دين ي علق عام خيال المرابع المستخاسكة المراس حالت بين سلام كرية إسلام كاج الب کی اسلاح اور خفیق حق میں زبابی جو تقریر چھنرت قدس سرہ سے فرمانی اُسکواپنی یا در اِست کے موافق ملخصگا درج كرمًا مهون-الرج ) بيثاب كريف كم بعداست فالتصيف سع سكها ناجيسا كه شائك بيه كوبايس بيئت خيرالقرون مين نقامً جناب رسول اللمثوملي الشيعلبية وللم كارشا داستنز بهوت البول قان عامة عنا القبرينه كي حكم من دخل ہے اسلیٰ ستحب ہوا اوراسکا ہدارتجر میریہ ہے کہ احکل عام طور بینعف شاندکی ٹیکا بیت ہے اور میشا بے بعد طرح اخرورا تاسيحب كاجب جي مياسيه بتريم رديك في بيتاب ك بعد د فيليل سد طهارت حال كرك كرابرواور ومج سے پنچے ماؤل رکھے عوال التہی وقت قطرواً تاہے۔اسی بنا برغر برقند کے پیچھے ناز بیشنے والے کے لیے میں لهاكزنا بهول كدنماز لومائئ كيوكم غير قلد وتصيله سعامتنجا نهيين سكهائة سيرجب قطره سعه بإجامه كاروما لحبر ہوگیا توا مام کی ہی نماز نہیں ہوئی مقتدی کی توکیا ہوگی ؟ ہاں بیزطا ہرہے کہ استنجاسکھانے کی حالت پیشا ار نے کی حالت ہنیں ہے ہیں اس حال میں سلام کرنا یا جواب سلام دینا کمروہ ہنیں ہے کیونکہ سلام وکلام ا المی ممانعت حالت بول میں ہے اسلے کہ وہی سنٹر کے کھیلنے کا دقت ہے اور بول سے فارغ ہوکر استنجا سکھا جب كلام كے لئے مانع نهيں ہے نو ذكرا مشراورسلام كے لئے كسطرح مانغ ہرجائيكا اوكما قال -شْرِيع ﴾ ) ايب مرتبه ايشاد فرماياكه عالمكبرييمين الوكوملال لكهامية حالانكه شابده سي معلوم بوجيا ہے ك ره بخبرسية تسكار البهامذا مرام سيرمنول سنهال لكدراب أكوشكاركا والمعلوم نهوكا -(ش المرج ) ایک بارارشا د فرما یا که کنوے کے اندیسیکی مرجائے یا تھے جائے تو بوجہ عدم خون ساکل یانی ناپاک نمیں ہوتا جبطر محبور تنیہ سانب یا کشکہ ورسے مانی میں مرسے اور پیٹجانے سے باین ناپاکٹیں موتا۔ فقهادمیر حسب سے سام ابرص سے کمنویں کو ناپاک کہا ہے وہ کو دع دوسری بغیجے ہے۔ میں بہنے والاخون بهوتا بهو-(شن ١٤) اَرُمُقرض دوييني آدرك يُستقرض كے باس معيج نوخرجيني آدركسك ذمه وكا ۽ (ج )جس من قرض طلب كيااً رائس من الدركر كدواندري كي اجازت دي ب توخيج مني آدر وه داویکا ورمز مرسل ریم و دیگاکائس سے خو د تیرع کیا ہے فقط

ر شر ابعل تین بھائیوں میں سے دویے تیسرے سے کہاکہ سرکار کھاولیور میں زمین افتادہ کی **درخو ہ**ت بی<del>گر</del> جنا بخدائش سے درخواست دیدی اورسر کارسے ہر کے تام زمین تجزیر ہوگئی اُسکے بعد ہر دو سے اس بيغلقي كى اوربعية ميندروزم كيُّه اولا دين البيني حياسه البيني آباء كاحصه طلب كيالب دريا فت طلب ليم ہے کہ وہ ستحق حصہ میں یا تہیں ؟ (ج )اگروالی بھاولیوازخور قالبس تیملکت خلب ہوگیا تھا توسب زمین اقیا دہ غیرملوک سکی ہیں شل ا<del>مراد</del> وہ تصرفُ ملک کا ہے توجب اس ارعن موات سے اجیاد کی اجازت اس کے کسی کو دی خواہ کسی کے نام سے دی گرجیحی ارض ہے وہ ہی الک ہے کو لی تھی شرک اُسکا نہیں اگرچہ دفتر میں نام کسی کا درج ہو ربيصورت نبطيا بركمك بمعاوليوركى علوم نهيس بهونى للكه نواب بمباوللوكوسس سطلان سنع جاكيراس محدود ملك کی لمی ہے تواس صورت میں نواب مالک تمام ارض مقطع کا ہوا۔ اب درخواست دسینے وا لا طالب تملیک لواب ہے ہے بیس بیرتجویز ہبدہمود بگائیس اگر دوبرا درسنے اجازت دی تھی اورتبیبرے بھائی سنے حسب جازت ہے طلب کیااور نواب نے ہرے نام رو یا تو ہرسہ کے نام ریہ بہوا اور کیل اپنا صیل اور دو کا کہا تھا ائس سخ قبول وقبض کیاتو لوجه شاع ہو ہے منداد ہمبہ تو عندالامام ہے مگر ملک فاسد تھی ہے ہیں جب دولون برا درینے ترک کیاا ورکہ دیا کہ یم کو صاحبت نہیں اورا مک بھائی کے باس جیوڑ دیا تو ہم بھی آئی طرفت 'مہبہ ہی ہے۔لفظ مبہ کاضروز نہیں توصیبا ہبہ تھا ویسے مِلک اُس واحد کی ہے اوران دونوں کی مِل*ک* سيرخا رح ہوگریا۔ نہبہ برون نفظ کے بھی تعاطی سے ہموجا نا ہے بس اب بعد موت دوبرا درمے دعوٰ ہے اولا ' کا باطل ہے اور جو بدون اطلاع دوبرادرے ہوائو انگائی ملک ہی ہمیں نہیں ہو دی کیونکہ من قبعل اُ کی طرف<u>ت</u> ہے نہ قبعن انکا ہے لہذا ہر دوصورت میں ملک قابض تعقرف کی ہے اور دعویٰ برا در زادگان کا لغوہے إسكى روابات أكر د كليوتو باب بهبين اراحيا رموات بين اورباب عشروخ إح مين مبينكي ردمختار مرتفع سيلاً اور در مختار و ہدایہ بیں اجالاً فقط۔ (تَّهُ اللهُ) کیامحاکمه فرمانتے ہیںعلمار دین اِس بارہ میں کہالکے زاہرخشک اورا یک صوفی میفضلہ ذیا گھنا ڝڔۅ قی۔ ظاہر فعل <u>بریسی کوٹراک</u>منا *خطاہے اگر کوئی ز*ناکرا ہو باشراب بیتا ہوئ<sup>ے بھی نہائے گمان *دھوشا*</sup> یں کچ<sub>ی</sub>ر عبید مہوحیانیہ اولیا والٹرکے تصحاسطے میش آئے ہیں خلاصہ می*ہے ککسی سے*نعل مدر پرکرا انهوشايد باطن ميں دلی ہو۔

را ہر فعل برتو برہی رہ گیا ہمادانیک گمان بعل برسے سائے خطاہے۔ صوفی = ئم لوگ علماء طوا مرسے مبندہ شیطان سے زیادہ گندہ اولیاء اللہ سے ترمنی رکھنے والے ہو میاد نهی بھائیوں نے آنپرطلم کیااور شیان ہوئے اور تاقیامت بدنام رہیں گے اگر فعل **طاہ**ر ہی را بیا<del>ں کت</del>ے بموتوكه وكمنصورًا وَثِيمس تَبرُّنِيك ظاهِرًا كلم كفركها يعني ا<sup>نا ال</sup>حق اورثم باذني آوراً جتك سي يغ أكلو كافرنهير ا المهااور فرعون کوسبهوں سے کا فرومر دود کہالیس انکوکیوں ولی کامل ما ناا ورا سکوکیوں کا فرحا نامتمار۔ تظاهر سے اعتبار سے بغوذ بالشد دونوں پرا کہ جکم ہونا جا ہیئے جن دلولیں نے انکوسزا دلا ٹی وہ اپنے گنا ہا مزه حکیمینگے اور انکوان کلمات کے کہنے کا تؤاب ملیگا۔ أُمَا مِرِ= الرَّانِ علماء كوعذاكِ وران حضرات كوان كليات كالوَّاب مليكًا تُواتب كافرياً فادرُت بهم البينة اس عقيدة چھوڑ دینگے ادفعل بدکو بھید کہ اکرینگے۔ (ج ) زا ہزشتک کی گفتگو صحیح ہے اوراُن صوبی صاحب کا کلام باطل ہے کیکن اگرنسی نزرگ سے کو خطاہوگئی ہے تواس فغل کومرا تشجھے اچھا نہ کھے اور نہ جسیدیتا وسے مُراُک بزرگ کی بڈکو دئی نہ کرے ۔ ہم ک حكم ظاہر رغل كرينے كاہے باطن كي فتيش كرنے كاحكم نهيں صحيح نجاري ميں كھاہے جواسح اكتب ا لتَّابُ للْرَجِيمُ '' فرمايا حضرت عمرضى الشَّرَحْمَاتُ كرحبكوم ديكيس كَكُرُظام وأسكافراب هج أسكو يدي اگرچہوہ کے کرمیرے اندر لوزمعرفت ہے اوراگر ہم کسی کاظا ہرا چھا دیکمیس کے توہم اسکوا چھا ہی جانبینگے اگرحیائسکا باطن خراب ہو" بیں ہ<sup>یں ت</sup>ول حضرت *عروشی انٹرینہ سے صا*ت ظاہر **ہوگیا کہ ہم کو حکم ظاہر را** واحب ب اسرار تباكر فعال شنيع كومباح جاننا حرام ہے اسى واسط حسين بين معبور تي اسم ابوايسه شاكرداما مرابوعنيفه جوكرسيدالعل التضاور سيالطائفه عنيد لبغدادي جمتة الشيعلية حوتنام سلاسل اوليا يميرج ہیں دوبوں سے فتوی قتل کا دیا مجرمعا ذائشہ آن کے ساتھ برگمانی کرنائسی صوفی کا کام نہیں بلکھالے صاحب مذبهب باطل کا کام ہے اگر حیسین کو کا فرنہیں کہتے گران کے اس قول کو چونظا ہر کھ نے خطا ہی تھیرا پاکیاا دران کے اصرار رقبل کیا گیا ہر حند کہ اُسکی تاویل مکن تھی ا در جوفعل کہ محرم شرعی ہے اش میں ناویل منیں ہوسکتی صحار کرا معلیہم الرضوان کہا دنی اٹنےاعلیٰ درجہ سے ولی سے صدیا درجہ ہالی ﴿ شَيْعَ عبدالقادر حبلاني رحمة السُّعِلية جواوليادكوام كي سروار مِين فرمات ببس كدا دني صحابي كي جوتون کی خاک کے بھی میں برا برہنیں ہوں ) اُن سے جب کوئی مصیب سرز دہوئی کسی سے تاویل مذکی اور

Elli Kesseria di San 4.500 ينى صاحب كأمحف باطل ہے اورزا ہدصاحب كاقول صحيح ہے والله بقالي علم وعلمه اتم و إمكم اً) شُرِّ كَاكِياتُ مَهِ مِهِ كُولَانْسِي جِعْمُومًا لِستيون مِن إياجًا تاسبِ حلال ہے یا حرام فقهار یا 1 30 miles ں لکھا ہے اوبعض کوحرام اب بیر دریا فٹ کر امنطورہے کہ بیکو افتنم حرام میں ہے یا **حلال** الاستشارات (ج ) تتب فقه مير نغيير إقسام غراب ميل لفاظ مختلف بين مُرحب ينيصله خود كتب فقه ميں مذكر ىدار أى خوراك پرسپايس بيكوّا جوان بستيون مين پايا جا آسيدا گريمقعن نهوتو بھي اس*ي علّت* مين <sup>جهو</sup> ASHIWING: . S. C. لمئے كحبب وه جمبی خلطكر ناسيها درنجاست وغله و دا نرسسبه کچير کوا تا ہے تواسکی حلّت بھی تاعقع علوم ہوگی خوا ہ اُسکوعقعت کہا جاوے یا نہ کہا جاوے نقط والٹدیغالی علم بیڈہ رشیدا حرکنگو ہے غی عمتہ ر به به به این این به این به از است گرمولوی ندر سین داروی کامراح ہے اور آمدورفت بھی رکستا ہے یوں کہتا۔ زید مذکوراکنز للکیمهیش نفیرتفاندول سے ساتھ شرکے ہوگرائلی سجد میں نما ذیر ہتا ہے اب صفیہ کی سجد کا امام منبنا عابهتا ہے اور کمتاہے کوغیر تقلدوں کی مدیم زنبواتے خص کی امت میں آدکیا جرح ہوسکتا ہے میرتی حنفیہ ا کی کتابول سے رقصنی اورخارجی کی ا مامت کا ثبوت دیرول سیل بیستیخص کی امامت اور *وعظ سنن*اجایز بهايا بايزمشرج قول قصيل تخرر فرمار ييج كنزاع بابهى رفع بور ارج عنیب کی بات نو الله یعالی ہی جا تناہے گرم ال حال یہ ہے کہ اس زمار میں غیر مقار تفتیہ کرکے اکثر يئة أبكوشفى كمدينة ببن ورواقع مين شفيه كومشرك بتلات مين خودولوى نديرسين بيز مكيمغطم مي غيرة همون سية تبري اورحلف كيااورمنفي اينة كيوتبلا بااور تهندوستان مين وه هررور خت غيرتقلد تقصاورا وه ويسهبي بين سوجب ام كايه حال توانيكي مقتدى كيسه كحية بوبكها ورموادي نذريسين كاحنفيول كويتراز بهنود المنامعتبرلوگوں سے شناکیا ہے اورخود مخلص شاگر واُن کے تقلب خضی کوئٹرکہ بتا ہے ہیں تو میتحض مراح اُن کا هر چنفی پوسکتاسیے به دعویٰ مُسکا قابل قبول بنیس نظام رحال-اورجامع الشوا پرسے لارمیہ مبعی تبرسی کتے ہیں بگرحیرص سائل سے صاحب جامع شوا ہدنے نقل کیائے آمیں *برگز بخر*لیت نہیں ج السعبنده الخائفي طالعه كرد تعيى بهاور سيعقا يلعب غيرقلدين محيعب معتبروكي زبابى دريافت وسكاوروه

ت رائقنی اورخارمی کی دیتا ہوا وبموت تفيس غير خلدين الا فأوئ

(س<sup>ل</sup>) کوئی پراس ادا ده <u>سے مریکرے ک</u>ئی کوب کوئی حاجت میش ہوگی تومرید دں سے روستے میں کروگ ا در مربد کرسنے مصفّقصود دالی اسکا و قات بسری ہوا درخمنّا کسی قدر ہوایت بھی کمحوظ ہوا ورحرٌا فہرًا مربدوں سے روسیلیوے کہ تم لوگ ہمارے مربد ہوکیول نیس محکورج دیتے ہوا ورسے چندہ کرکے روبیہ لے تواہیے پر المے ہاتھ پرمریز ہو ناجائزہے یا ہمیں اورا بیسا شخص سری کے لائت ہے یا ہنیں بینوا توحروا۔ (ج ) ایسانتخص مٰدکورنی اسوال لاکئ بعیت تنیس ہے کیونکہ مِشَائِخ نے اَحْدَ مِعِیت سے لئے ہوشرا لُطامقہ فرما بى بىي ان ميں امكيت شرط زېرعن الدرتيانھي <u>لكه تعميل قال اشيخ ولي املته ق</u>دس سره وانشرطا لتّالث ن بكون زا ہدا في الدنياراعبًا في الآخرة التح بس جينحس كرتفيل مال مريدين سے مرا دركة تاہے وہ بزريعيہ تعلیم دمین سے دنیا صل کرنا ہے اورطر بقیرحقہ الی رضی اللہ تعالی کو کسیے حطام دنیا طھیرا ماہیے اور دعید حیر يخ في آخرالهٔ مان رجال ختيلون الدنيا بالدين النح مين د الله ميريس پرگز قابل بېرى كے نهيں اورجيت أس مصطل منين دالله يقالي علم-(سل ) کیا حکم شرع ہے اس سلمیں گرکسقار شال درمیان امام وحبازہ سے ضروری ہے اور غامیت فضل مام اور حبازہ کے درمیان کہانتک جائزہے سع حوالہ کتاب بیان فرمائیے۔ و المصلوة حبّازه اورخبازه بين وفضل الغ جوازِ صلوة كالبيجو البين الم وتقدى جاعت صلوة المطلقه سمع مانع جوازأ فتداكا سيكبونكه اتحادمكان امام دجنازه كانثرط حواد صلواة سيبشرح منيه وغبروكشه فقرسيصات داضح سے اور حبازہ کو بعض وجہ سے حکم ایام کا دیاہے ہیں وفضل جواقتدار کا ما بغ ہے ہو الصل جنازه وا مام كے ماہبن ما نغ جواز صلوٰة جنازہ ہوگا قال فی الدرالمخیّار دمینع من الاقتدار خلاء فی صحوا ملا الشريع السيم صفين النفح والشرتعالي اعلم ن السيخ السيخ السيخ السيخ السيارة الموادد المرام ا مسجد میں جائز ہے یا نہیں بھراس عذر کی حالت ہیں صلوۃ حبنازہ سجد میں دلی ہے یاطریق میں ہاار الاست معتد میں جائز ہے یا نہیں بھراس عذر کی حالت ہیں صلوۃ حبنازہ سجد میں دلی ہے یاطریق میں ، ادر ملاعد معتد میں عدر میں داکہ ناکیا حکم اکرتا ہے ،

معتدم المعتدمين اداكرناكيا حكم ركتابي، رج ) راه میں ناز جنازہ ہایں عذر درست ہے اور سحبر میں مروہ - واسٹراعلم \_

عانقة كرين كاكياحكم يح وأئز سے بأستحب بأكمروه اور كروه سيے توكسوت م كى كرائر ملامهني عن المكاعمة الحديث ا در كاعمه مصفى معانقه ہے اوراً كر كھونسا دنهيں تومطلقًا رجوكو دئ وقت أسكو بالخصوص كياجا وتكاتر يرعت بهوجاد نيا حبيسا كدىع يديح عوام به وكيا ب كدار كون زكرت تواسيرا عتراص شارك والمواضع دان لهاخصوصية زائدة في بزالمواضع على غير يامع ان ظاهر كلافههم وانه كم يفعلها احذ في بزه المواضع وتقل في تبيين المحارم عن لمستقطات كمره المصافحة ببدالصائرة لكل حال المخ عزص يمصا منونه استحضيص سے برعت ہو گیا ہے توسعانقہ مباحہ کو پطرات اولی مکرود دبعت کمناضرور ہوگا ن حالت فساديس ميساكريم عيدس ب والترتعالي اعلم-(س کل )اگرسننومان کسی ایسے مکان کی هیت پر جوسجدسے دوجار قدم سے فاصلہ بروا قع ہم برعرف امام ر سى ار مسولات مى بىلى مەلىك كەلىك پەر بىدىك رىدىدى سىلىنىدىدىدى بولىدىدى بولىدىدى بىدىدىدىدى بىدىدىدى بىدىدىد كى قرأت كى آوازكان مىس آيىنى بىلايدا قىداكرلىپ خوا دىسەن نىيارىقا بل صىف رجال بودا بهولىپ اىكى نمازا ( ١٠٠٪ د مروائيكي النيس ادر فرض اداسمها مائيكا يامنيس؟

(ج ) اگرسجدے باس کان ہے ایسے فرق سے کہ درمیان سجدا درمکان کے اسقدر ماہ نہیں کہ شمیر گاری میل سکے بارا ہی ہنیں اور قدالیا فضل ہے توا قتلاً درست ہے اور جوانسی راہ مائل ہو کہ گاڑی جل سے بواقتدا، درست ہنیں قال نی الدرالمختار و منع من الاقتدار طربی تجری فیرا محلقہ آہی والشرائم۔ (س م عن ما قولکم حکم الله یقالی اس مسئله میں کئرصه چوده سال سے زیر مفقود الخبرہے باوجو دستس ملیغ ہے <sub>اِ</sub>س مرت میں کہیں اُسکانشان نمیں ملاز وحما *سکی ج*وان بعبر۱۸-۲۰ سال موجود ہے اسکے گزارے کی کو بئ صورت نہیں ابتک زلیو د**زوخت کر** کے لبسر کی اب وہ بھی ختم ہوا - اگروا <u>سط</u>یمز دوری سے لوگو <del>ک</del> گھرآ مەورفت كرا<u>ے</u> فىتىن<sup>ىغىلى</sup>م كاخون غالى<del>ب</del> بەئكونى اعزەبىن سے ايساشخص موجود ہے جوامىكى تربيت وحفاظت كريسكيصرت ايك مأب سيحكه وهجعي عبيح وشام كي علوم بهوتي سيدس ابيبي مالت بيس كرزكوني اسكاخبرگیرنه نگران سوائے مزدوری سے کوئی صورت بسراد قات کی نہیں اوراسمیں فساد غالب مرتب مومنے والا ہے شرعًا اُس عورت کا نجاج کسی خص سے سائھ کر دینا جائز ہے یا نہیں ہ<sup>ے</sup> (ج )ببب ضرورت کے اب زرہب ا مام مالک قدس سرّ ہ ریجل کرنا کہ بعد حیارسال وعدۃ موت سے زوجہ مفقود نخاح کرلیوے درست ہے امذا اِس صورت میں نکاح اِس زوجہ مفقود کا درست ہے کسی سے كرديا حاوس والشريفالي اعلم-(۱ م م )اگرموزه سفار عب کسیا ہوا ہوا ورثین کعب و اعلی تعم ائىيرمسى جائز ہو گايانىيں ؟ (ج )جوموزه *لضف بع*نی سفل *عب یک سیا هوا هوا و را دیرسے بند با هوا هوا و ریصنے میں مق*دار تنبی ا کی مذکھکے اسپرسیج درست ہے۔ (سر 9 )اگر بانات وشمیره یاشل اسکے ادرسی سوتی دبیز موٹے کیڑے کا موزہ بنوالیا جاوے تواسیرسے *اجائز ہوگا باہمیں ہ* (ج )ایسادبیز کپراکه بای کونشف ماکرسے اور صلینمیں گرے نہیں اُسکاموزہ درسی اورسی اُسیرجائز ہی (تنن ا) شهد كاجِيسته أكر شف ملوك ين لكا بهو توقيل اخراج واخذ شهد كلي ملوك بهو كايابنيس؟ ( ج )شهد کا چینته اون ملوکه غیرسے نوژ نابشر طیکه اُس سے یا بی دغیرہ ڈالکر شہا یا ہمو توڑ ناجا پر ہے وانسال (س<sup>ال</sup> )ہم حیندمسلمان این کم ہمہتی سے تماز ہتجد کی توفیق نہیں رکھتے اس دولت سے محرومی ہبت<sup>جہ</sup>

ت سے سامقہ ہونا تو دشوارہی ہے ماہ مبارک برصفان بھر بھی نمیں ہوسکتی گر سے البتہ ببہولت مکن ہے اگر اُسکی اجازت مرحمت ہوا ورکسی شتم کی قباحت نہو تو رمضا لی لمبا ک ولت عظمی سینفیض رہیں اوروہ یہ ہے کہ آخرشب میں نماز تہجیرجاعت سے ا داکر میں اورا کیا یہ رج )اگرحاعت تهجد میں تبریم تفندی اورا کی امام ہو تو نماز تهجہ جایز سیم گمراسکا النزام ناجائز ہے لیں <del>جائ</del>ے بھی جاعت سے بڑہ لیاکریں اور بھی تغیر جاعت کیونکہ التر ام سے رہی مینسدہ لازم اٹریگا کہ <del>جبکے سبب</del> س فقهاء منع كرتة بين اورسب سيخبر بحدوقت التزام هنو سكه وه اول شب مين نفل يره الباكر ب توتة (سرما)جب کنویں کی سی تعب زمین *رقری دہتی ہوا وروہاں کی پیچٹے سے* الودہ اور **جوت**وں سے پال ہوئی ہو یہ رسی اگر کتویں میں گرے یا بھیگ کراسکا یا بی کنویں میں ٹیکے تو وہ کنواں ہنرمہ جنفی نجر ہوگا إنهيں اوروہ رہتی اگر تر ہاتھوں کو گلے تو ہاتھ نحبس ہموں گے یانہیں بھروہ ہاتھ جو باپی اور ڈول کو گلے واس یانی اور ڈول کا کیا تھے ہے (ج ) حس رسی کانبس ہونالیقینی ہوا کسکے کنویں میں جانے سے یا بی نخب ہوجاتا ہے حسب مذہب خفہ ۔ ہنیں ہے۔ ایسے ہی اگر ہاتھ انٹس رسمی میں لگیں تو وہ ہاتھ بھی ماک نہیں رہنے نایاک ہوگئے گرحیب ں زمین کے جس ہونے پر مدارہے تواول اسکی تحقیق ج<u>ا ہے ک</u>کہ وہ زمین بخس ہے یا تہمیں کسی ہے زمیریخس ہے توانسپرگیبی ہتی کاچرناا در ہاتھ لگنا میشک کنویں کی نجاسمت کاسبہ والشریعالی علم۔ (سرماا) جوکنویں مکان کے اندرخواہ باہرخواہ مثارع عام پرایسے ہیں کیمن میں ہندوسلمان س تحرية بن اوربقيني گمان ہے كرجس دول يا گڑے سے مهندو یا بی بھرتے ہیں وہ گو برسے ليبي مونی حکم دوسرى جائے جس روسکھے جاتے ہیں یا ہندولوگ اسپتے نحس ہا تھوں سے آن گھروں اور ڈول کو جو ا ا بیں یا بهنود کیخس کیڑوں میں وہ ڈول اور گھڑے آلودہ ہوکران کنووں میں جاتے ہیں بیس ان معنو او میں بابن اُن کنووں کانخس ہے یا طاہراو رجو کمتویں سکان کے اندیعیٰ سلمانوں کے کمروں میں ہیں اُنب منودكمرئ بوكرماين تعرية جائة بي اورنهائة جائة بي اوران تحضبم سيقطرت ما بي تحر سيك طبك ىنوىي ميں جاتے ہيں ادرتمام کھينٹيں اُس بانی کی کنویں کے اندرجاتی ہیں اس صورت ہيں بانی آگن

انایاک موجاتاہے یاطا مردمتاہے ؟ (ج )مسائل چاه میں بضرورت وسعت کواختیار کیا جا ماہے اور جوسٹ کمختلف فیسمج ہمدین کا ہو تاہے آمیر وسعت کی رائے کوا ختیار کرلینا وقت حرج وعموم بلوے کے درست لکھتے ہیں ہیں ہیں صورت میں حبک لمعين نجامست كاكرناجياه مين علوم ومشأ وبنهواتسكونا يك ندكهنا جاسبئه بلكها كرخود كرتابهي د كميوليوسيح برائے ضرورت وبلوے اُسکونایک نہیں کہ سکتے۔ دکھیوکہ میگن اونٹ بکری کی اماصاحب کے بہا ں س ہے گرجنگل کے جاہ میں اگر لضف آب جاہ تک میگنبوں سے ڈھنگ جاوے جب بھی پاک منگھنے۔ بصرورت كيونكها مام الك تحيها مسكرتنجس تهيس تواب مندومستان مين خصوصًا كانون مير حبب گوبری اورمیشاب گائے بیل کا بیمل درآ مدہے بوٹھا ہ*ہرگر*ز باکے نہیں رہ سکتالہذا ایسے ہورسے شیم ہیشی ہو اورسب تك شابره بهوجاو ب بلك دكيكر بمي استعال آب رارب كذالفهم كتب لفقه (بسرتهما) امام پیزفرض نماز مغرب یاعشاه یافجر پاجمعه کی باجاعت پژیا دارم نوزتین آیت سے کم اتیس ا کی برا برباز اید کے ٹرسینے کی نومت آئی ہے کہ ا مام کو قرأت میں سہوم وااورائس جاعت میں سیسے سی تقدی ف المركونقمد دا ورا مام القرائد لكرنما ذكوتما مركيانس اس صورت اين نماز صحيح بهو دي يا فاسد ؟ (ج ) صحیح یہ ہے کراپنے امام کو فقہ دینے سے نماز نہیں جاتی خواہ حاجت پر تباوے خواہ بلاحاجیت امام لیوے یا ندلیوے بین آیت سے قبل بتاوے یا بعد یسی حال نمازامام وتفتدی کی دولوں کی انهیں جاتی۔ وانشدیقالی اعلم۔ (اس ا) ایشخص سے سود کے سے کرروہ یہ جمع کیاا وربعد کواس فعل سے بعد ق ل تو ہر لی لیاب بعِد نو بہے اُستخص کا وہ روپیدا ہے صرف میں لا ناجائز ہے یا ہنیں اور درصورت ناجائز ہوئے کے یہ رویکی*ی طبط سی کو دینا چائز بھی ہے یا ہن*یں اوراگرکسی کوبھی د*ینا جابز نمی*س ہے تواس روسیہ کوکیا کیا جاتھ ج ارج )سود<u>سے جوروبیہ جم</u>ع کیاگیاہووہ **تو برکرنے سے حلال نہیں ہوجا** گالبتہاس فعل *کاگن*اہ **تو برک**ے *سے معات ہوجا تاہے گرحت غیرصرت تو بہ سے معاف نہیں ہوسکتا۔*اب وہ مال <sup>ا</sup>ن لوگون پروائیں ک<sup>رنا</sup> ضروری ہے کہ جن سے وہ مال سود میں لیا گیا اوراگروہ معلوم نہوں اور تقبیق آئی یا اُن کے وار ثبین کی تھا اُنو پھر بنیت ایصال اُن کے جن کے یہ مال ہیں ایسے فقرا دیرصد قد کرنا واجب ہے کہ جن سے یا سطالہ كهامن كومنهوا ورايسه صدقه سيخود إميدايينه تواب كي ركهني خطاب فقط والله تبعالي اعلم - س الما المتضف تحمکان سے سجد می ہوئی ہے گرمیخف نماز فجرکومسجد میں نہیں آ مااور عذر میر کراہی بب مک میں اللموں اوراستنجاا وروضر سے فراغت کر دں جاعث بروجاتی ہے اور کہتاہے کہ حفرات محالبه حبكسى عذرسه نماز فجركي حاعت مين حاضر بنوسكة تقطي تة يوجه عجابك نمازكم بيس اداكر لينة عقم المذامين تفي كفريس يرهوليتا مول ليس يدعذ وأسكا فسيحج ب ياغلط ؟ ( ج ) جاعت بعض کے نزدیک واجب ہے اوراسمیں کسی کو انخار نہیں کہ وہست موکدہ لیں اگراحیا ناکسی مذرسے جاعت فوت ہوجاوے توامید عفوہے مگر و شخص ترکہا عت برطلقًا ایکسی خاص دقت میں مداومت کرے اوراً سکا مجھ تدارک نذکرے اورا سکے انتظام کے درہیے ہنو وہ فاست ہے اوراً سکواس فعل کا چھوڑنا ضروری ہے گرحب بقین سے کہ جاعت ہو کی تو سے میں میں آنا کچھ خروری ننیں ہے جانب گفرنس ٹرہ کے چاہیے سجدیں اگر ٹرہ لے نقط والشریعالی علم۔ (سلكا)ايك شخف من مى زىد جوعض جابل شرز يونسد مد دين نماز روزه سے بچه كام نهيں ركمتا اپنى زوجر كو تاليف مهلكه لونهيا لمسي كلمات كفروشرك جوماة ليم كمتاسي فياني حضرت على كوخدا كمدما عقيده يعي ايسابري كيوخراب وكتلا ے بیں ایسے کلمات کفروٹسرک ب<u>کٹے ہے</u> کی زوجہ پطلاق دا قع ہوئی یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔ (ج ) اگرا سکے کلمات کفرصریج ہوں سکی تاویل ہوسکتی ہو تو وہ مرتدہے اور نیام اسکا نسخ ہو جا کیگا سکے ورت کی دقت فسنح سے بعد عدت کے اور کم برنا کحت حابز ہے۔ (س^١) ببتل يا پول كظروت من برواق مى كے ياني كاستعال جايز ہے يا نہيں ؟ (ج ) بیش دکاسی کابرتن اورسوائے ان سے *سر بیست ہیں گرجیمیں کسی قوم کفارو غیرہ سے تشب*ہ لازم آوے وہ پوجیشبہ کے ناروا ہوجا ویکا اور وی خان حبیج کیشیہ تہو درست ہوجائیگا نقط وانٹ یقالی اعلمہ (س<sup>19</sup>) مرت رضاعت الم صاحبے نز دیک ڈھانی سال ادرصا جبیہے نز ریک دوسال اورامام زفر ك نز ديكة بين سال ہے اسپرزیاد تی کسی لاغ وضعیف بچر کے لئے تبرعًا جایز ہے یا نئیں اور مرن یفاع ارطیکے اور اور کی دو لؤں کے لئے برابرہے ماکم وہیش کا (ج ) مرت رصاعت كى دوسال سيعلى الاصح المفتى بيس اس سے زيادہ رسبب صف يانا ؟ انهيں اومبی ميستيه دونوں اسميں رابريس مجير تفاوت نهيں للعموم قال الدرخمة أرولم يہج الاصاء بعدمات اورب مندرج روده بإنامت فياعظ فقط والثريعا للياعلم

رمائي المهواجراحر بابطوى ديرضنا

(س مع معتلف اگرسجدے امرور سے کی حالت میں کلام کرے تواع کاف رہایا نمیں اورا کرنمیں رہا ہ دوسرى نيت سے اعكات تام كرت بين ترقيت كاكيا مكم ب (ج )معتلف کوسجدسے باہر کلام کر ناہر طرح درست ہے اس سے مرکز اعتمات میں نقصان نہیر جیسا حال کلام کاسجدمیں ہے وبیسا ہی خارج سجدہے بھراگرکسی سے کلام کیا اوراسکو **فسیداع کا** ت جا دوبار دنیت اعتقات کرلی اُس سے بھی کچھ جرج نہیں ہوا ہیلااع کا ت ہی ہوجا و بگا۔ والشراعلم ۔ (س<mark>۲۱</mark>)انگرزی اکثر دواؤں میں شراب یاجو *هرشراب کی آئیز مثل ہوئی ہے نگر بہ*اں اسکے علادہ چونک دوسرا علاج ہی نہیں ا<u>سکے کی</u>اکیا جائے مرہم ایسطرجسی حالت آمیزش جوہر شراب ہیں دوامیسی <del>ہوا</del> لكائ اوراس كيرك سائازير شفاكا كامه ( ج ) جس دواً مین غلط تنراب یاجو هرشراب هرونجس اوراستعال ُسکاحرام هوگاکه وه تنرعًا ما پاک ہے ہیں علاج تزك كرنا حاسبئة على نداحس عطري جوهرشراب بهوكا وتنحبس لوريا يحييم تحب بهوكا استعال يعيي ناجأيز جواب سئنه کا **تربیه وااب رما یک** دوسراعلاج و باب نتیب سواگرترک علاج کرے تومبتر ہے گمرجب خطرار کی اوسے توانسوقت مبلح بوگاتزاگرایسی حالت میں دوا کا ستعال کرے تو بدن و یا چپر کومحفوظ دیکھے اور برتن کوالگاتا (سلام) نازيا وظيفه مي أگرحنه وقلب نهوتوايسي نازو وظيفه كاكيا حكم بيضح عمو كي يانهير، ٩ الرج ) جونماز بلاحضور بسية فرض ائس سيدسا قطام وجا آبيحضور فرض كن صالوة كانهيس اورجو وطيفه بلأ الرياحاوك اسكافواب بوتاب كرحفوركي صورت ميس اجربهت برالسراعلم-(سر ۲۲۳) کئی گرم کیا ہوارکھا تھا ہمیں اڑکے نے نایاک ہاتھ ڈالدیا اب اس کھی کوس طرح یاک کیا جاد الريقة واسابرتا تواسقدروت زعتى سات المفردسيكاب الزج )اَرُهم عنت ہوتوجس تکہہ ہاتھ نجس لگا ہے وہاں سے تھوٹرائقوٹرائخالکرالگ کردوباقی کو کھالواورا الك كرده كوياك كربوا ورجو تبلاستا مواتفا جبيسا كرمي مين بهوتا ہے توسارے كوياك كربواوركھى كے ياك كرنے كح یسورت ہے کہ شمیس مانی ڈالواسقدر کر یانی کے اور گھی ہوجادے اُسکواگ پر دکھو کرسب مجیل جاوے ا إنى على عائدًا س طرح تين باريابي عبلاد وباكه موجا ويكا أرجيه الطرح كلمي خوت مردا زنيس رمهتا مخرميرالا يمكي أوغيره سيخ مشبود اركزك استعال كرلينا-(سهم) اكيشخص كتارت ميركسي ايشخص كوشرك كيا عبك إس رشوت وغيره كاروبيه ياغفا

مال ہے ہیں مسکی شرکت سے اس شرکی اول کا پک مال تو نا پاک نہو گا اور نفع میں حرمث نجا سے جز (ج ) مال خبیت جس مال میں مجاد بگاہ خبیث ہوجاد بگا اختلاط کے بعد س جز دکوا متیاز کر <del>سکتے</del> ہوئی ل اگر ال خبیث مثلار مثنوت کا مال تقا اُسکومیا کر ناچاہے تو جس سے رمثنوت کی ہے ہُسکو وہ قدروا ہو<del>گئی ہے</del>' برباقي مال حلال موجا ويكاآكروة خفس اورأسيكه ورثرنهيين ال سكته تواسقدر روسياس نر لرد بوے کہ قیامت کے دن اہل حقوت کو دلایاجاوے علیٰ ہٰداعصہ کے روپیری عال بے نقط والتر <del>تقام</del>ا سر التجارت پر زکوٰۃ واجب ہے اُسکی زکوٰۃ خریدا ورلاکت پرحساب بیجائیگی یا اُس مِشتہ ہوں (ج ) ذکاۃ کے <sub>ا</sub>سباب کی آخرسال مرقعمیت فروخت بازارکرے اسکی زکوۃ دیوے ہل خریہ سے کا یت میں ہے یا نفع اُس فتمت کی زکوٰۃ دلوے جودیے کے روزا سباب تجارت کا فیتے۔ (٢٦) ملازم بيشة شخف حبكاتنخواه برگزاره ب برنهييندآ باب إورخيرج جو المسيأسيرز كوة تسطيع واح مهو گی اورا دا کاکیا طربت بهوگاا دراگرسال کے اندر وقتًا فرقتًا بنیت زکاۃ دیتار ہابتوہ محسوب بہوگی یا نہیر (ج ) نوکراً دمی کے ہاتھ میں حبیوقت روپیہ آیا مثلاً · ۵ نقد وہ اُسی وقت مالک نضاب ہوگیا بھرائس کے یماه میں شلاً تمین خرج کئے بین باتی رہے دوسری تنخواہ می *بعرنشر ہو گئے بھرخرج کئے کچو کم ہوئے* ہے ،سال تام بوالواصوقت كى جمع كو ديكھے توجسفة رامسوقت دويد پروجودے اُسكى زكوة ديوسيشلا ہراہ کی میں بہتے تھی سال تمام پر ہلائے ہوئے تو ۴۸ کی زکوٰۃ دیوے سنے ر۔اگروقٹ فونٹا تھو<mark>وی</mark> تقوري زكوة سال بعرا واكرتار ہاہے تو آخر ہنایت سال میں ہال موجودہ کو دیکھیے اورا بنی زکوٰۃ دادہ کو اگر قدر مال موجوده کی دے حیکا ہے توا دا ہوا اور جو کھاسقد موجو دمیں باتی ہے اب دیداد سے اور جو زاید کم انگے سال میں مجرالیوے اور سال بھر میں جو منگیا کا دے حکا ہے وہ مسو بندیں ہوتا بیشگی دینے میں برہ کما اس (سر معلم ) اكب فرعارے اپنی شف کی قبیت مجو کمنی اور دوسرے سے مجدیا ایک ہی سے اول ایک بتیت کا الی ظاہر کرنااور کھر کر تھیت پر دیر بناصیح ہے یا کھے قباحت ہے ؟ (ج ) اینے مال کا فتار ہے کسی کوروسید کو دیوسے اور دومرے کو دس رو بید کو دیوسے کچھ ج اول قیمت زیادہ کہ کر کم کو دینا زیست توہے گرا کے قتیم کا جموث ہے۔ نگر چونکہ اس زمانہ میں ہے اسکے جا

نهیں حینداں گناہ نہیں-اگرمدق اختیار کرے تو بعد حینہ سے سب کوحال معلوم ہوجا ہا**ہے ہو** سکے **ت**و بهتري فقط والتديعالي اعلم-(سرمُ أَن سُوكِهي مُرداد ميلي كي حِيكار بهاو سُكال ميں عام رواج ہے اور تباكو يا بارٹني يڑي ہوئي ڈيل روق کی تجارت جایزے یا ہنیں اور تھار کھیلوں ہتواروں میں دوکان کیانیکا کیا حکم ہے ؟ (ج ) سوکھی مجیلی کی اورتر کی سب کی بیع شراحلال ہے۔ جیسے کھا تا حلال ہے بیع کبوں حلال ہنموو کی وہ مر دار حرام نہیں ہوتی م<sup>م</sup>ر دارمحیلی کا حلال ہے۔ تماکو فروخت کرنا نمروہ ہے گو مال ہونے کی وجہ سقیمیت حرام ہنیں نگر کراہت کی وجہسے ا مانت کمروہ کی ہے امذا نمروہ ہے۔ ڈیل رو بی حب میں تاثری ٹیے ناجا پزہے ا مام میرکے نزد کی کیونکہ تار عی اُن کے نزد رکیٹنل شراب کے ہے لیں اُسکی بینے بھی ناجا پرز ہووگی اورا مام صاحتے نز دیک کھانا بھی جایز ہیے بھی درست فتویٰ ام مورکے قول رہیے احتیاط چاہئے لفار کی *عیدمس*لیدیں جانا بھی حرام اور ہال کا خرید و فروخت بھی حرام والشریعالی علم۔ (س<mark>۲۹</mark>)گُذّی جوگائے بینس پالنتے اوران کا دودہ فرو<del>خت کرتے ہیں۔ اِن جانورو کی زکوہ کسطے</del> ا**راک**یے ور تحیہ والے جانوروں کا دورہ بحیا ہمایز ہے یا تہنیں ؟ یا کسی تحص کے ایس گھوڑ ہے ہو ہیں جو کرایہ رہلتے ہیں یا آہل گاڑی ہے سکی تمیت سوروہیہ یا اس سے بھی زا پرہے اُسپرزکوٰۃ اس مال کی واجہ ہے انہیں ؟ (ج )جس جا نور بحشیر کوفروخت کرتا ہے ہمیں زکوہ ہنیں ہے اگراینے گھرسے کملا تا ہے اورا گرمٹنگ میں چِرَّا سِے نوّ نشرط نضاب عدد کے بعد حولان حول زکوۃ آدیکی اور وتجارت کی ہے توقیت اگر نصاب کو ہیور نیخ جاو گئی توزکاۃ ہوو گئی وریہ نہیں ہیں گائے جبینس کواگر تجارت کی نیت سے خرید کیا تو اُسکی قبمیت میں ذکارۃ ہودگی اورشیر فروشی کانچے ڈرنہیں اگروقت حولان حول قیمت شیر ہواسکو بھی قیمیت کے ساتھ اور گراہنے ہوا ما ت*ەجىع كەسىمجوعەسے ز*كەة دىيەس-جانزر كراپرىيى زكۈة نهيىئ ہے نەبىسا ئىچىگل كاسىيەنى تجارت كا ایساہی گاڑی بل کاحال ہے۔ (س به ) ایشخص ملازم مینید ہے اسکے آ فاکو آگر کسی ایسے کام میں جانا پڑے جو نتر عًا ناجا پز سے تب بھی اين الأم كوفدمت ك لئ سائة ركمتام اورنؤكر كومجبوحا بايرتاب يس إس ملازم سلمان بإس فلم یا کافر کی خدمت و معاونت میشعلی نزیعیت کیا حکم دیتی ہے؟ (ج ) جوشخف مفرسعصیت کاکرتاہے اُس سفریں اُسکا کارو بازکرناا ورساتھ جانا درستے مگرام فعلی

ركيه نهونا چاہيئے خواہ شنرك کا فر کا نؤکر ہوخواہ کسئ سلمان فاستى کا ببرحال سفريس اُسكا کا م کرنا درست اورساته جانابهي درست سيسبب روزگار سكرابينا كام روزگار كرناسي فقط وانشر يغالى علم (سرام ا) *طاعون مروجہ حال کے با*رہ میں جواحادیث نقل کیجاتی ہیں وہ کس درجہ کی ہیں یاصعیف و علول ہر سنجا اُن کے دو صرمیث کامتن لکہتا ہوں ان دونوں ہے آذاہمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلو باوا ذاو قع بارض وانتم فن إ دسيشهريا قربيه يامكان ا قامت يامحاشه جو كحة مراد مواسكر تعيين فرما يئ حاوي ا ہے یا تنزیمی سی جو تحفو اُسیر کار مند ہووہ شرعاً گندگار ہوگا یا تندیل ولفظ فرار إقع يجكيامراد سجآ ياطلق خرج ازمقام طاعون ياخروج خاص جيبية نثه میں حلاجاوے یا دوسرے شہرس کنل جا وے جومعنی مراد ہوں طاہر فر مائے جاویر سے علے گئے ہیں وہ مع حملہ قبائل کے اِس ملاسے مفوظ اسے ہیں اور حولواً اًن میں سے مبتلا ہوکر ہلاک ہوئے جس سے آنگر بزوں سے بیہ استدلال کیا ہے کرویاں سے ہ سكاعلاج سبيس جكونئ وبإب سے بنبيت علاج مهط حادے و تتحض عندالشرع ً أسكے فرار کی نمیں ہے ملکہ تبدیل مکان بقصد علاج ہے سبکی اجازت خو و شرع سے مفہ (ج ) بدروانات صبح میں اور مقصود بیا ہے کہ حب شہریں طاعون ہوائس شہر کو تھیور کر ذو مزجاوس کنونکہ آئمیں <u>میمروتی</u> اور تقدیرے بھاگ کر ندبیر برلورا ہروسہ ہے يرىخية ہوكر بھرتد يركى اجازت دىكى چى تقى - اگرىپ لۇڭ طاعون ز دەشەركو تھيوكر ے چلے جا دینگے تواس شہر کے مربینوں اور مُردوں کی خبرگیری کے لئے کوئی بھی نر سہیگا البتۃ اگ خبرلية ربي توديست سما درجب شهرسه جلي جادينك تونيت وتقدعلام سهيم ۔ وہ بھی گناہ میں داخل ہےالبتہ اگر کسی اور ضرورت کی دجہ سے وہاں سے جنا جا وسے شناً طازم *سر کا د*ی واسكوهي ملكى بعد توويال سع جلاجا نامعصيت بنوكا والشراعلم-

(س ۳۲) بعالیمناب ضرب ولانارشیدا حرصاحب دام الله فتصهم **بدرسلام سنون کے وص**ر پرداز ہوں کیجہ عروری امور بایمید حواب و فن کرتا موں ائمید وار موں کہ برترمیا جو بسے معزز فراویں۔ (۱) نوج علالسلام نے اپنی قوم کو <sub>ا</sub>ستعفار کا تھم اورائیکے منا فع بتلائے وہمنا فع کمیا انہیں کے لیے مخصو<del>ر</del> تفيا بارے واسط عبی وسی منافع ہیں ؟ (۲)قرآن شریف میں ہتعفار کے واسط مہت جگہ ارشاد فرمایا ہے اور صحیح حدیث میں مہت کیوفضائل ارشاد ئے ہیں تو یہ نضائل کن الفاظ کے بڑے ہے اور سقد ریڑ ہے نے سے حال ہوتے ہیں صرف استعفراہ لى انك نت التواب لرحيم محرير بين سے اور ان متينو صيغوں ميں اصل کسکار مينا ہے اور کسقدر ہو ؟ فنسيات موعوده حال بوسكتي سے ؟ (٣) حبتى ديرين ستغفرا مثداستغفرامتُه بزارمرتبه رفيه بإجا السهاسي قدر ديرمين منتعفرامشرالذي الخريا الهم غفر تتن سوبارط بإجابا بيجس اول كاهزادمرتبه طيهنا بهترب يآاخر برسط كسى ايك كاتين وبارط بهنا بهترجيج (٤) )اگر بغیر حضو ولیکے انتفقاریر ہاجائے تو اس صدرت میں فوائد دمنا فع استعفار کے حال ہوں گے ہایر يا بلاحصنور يربين سيكنا بهكارم وتاسي و (۵)اُگرکو بی ایسانتخص حب سے روضہ رسول الله صلی الله عِلیہ ولم کی زیارت کا شرف یا یا ہموا ورسبب کی متم دیچھ لینے کے آپ کے روضہ منورہ کا لقبور شیخ طور پرکرسکتا ہواگر بیرخیال کرکے کہیں روضہ منورہ کے سامیے وجود م وں در ودنٹرنیٹ پڑھاکرے اوراسطرح خیال کرکے پڑسنے سے اُسکے قلب میں رقت اورا تحضر**ت روی ف**ا م محبت زیاده به دی بهوتوایساخیال *کرکے درود ژیمهنا کیا ثبت رستی می*ں داخل ہے اور ژیمنے والاگنام مگار موتا، يا تواسيج اورا سكافره جوزتت قلسبك وحفرت على الشرعلية والم كسائقان دياد مجت بريدا موتاسيه وه القاءرحاني (٢) اللهم على سيدتا محدد الروسلم يرم مهام بترسي يا اللهم ال ولم على سيدتا محدو الديعدد كل معلوم لك برمها أبهتر ہے ہیلا درود مس عرصه میں ایک ہزار د فغہ وتا ہے دوسرا پایسومرتبہ لیں ہیلے کی ایک ہزاد تعا كازياده لواب سے يا درسرے كى يانسو تقدار كا ؟ (٤) صلوٰة اشراق كاوقت أفنائي ابك نيزه مبند ہونے يرم وجا ماہے اگست خص كا وطيفة معمولي ٩ يج

ن تك بوتو وتفخص أ فناب كم لبندم و كنيز وظيف كدرميان التراق كي نمازي ه إوظيف الراق وسط كوسى صورت فضل ب ج ) بعدسلام سنون مطالعه فرماينداك كاخط آياحال دريانت بهوا بنده كوماه ربيع الاول ه اورنجار خفیف ہے سب سبت سبندا در کار و ازسب بتراوراس تمام نواج میں نجار کی کثرت ہو حقت کار حرفر مارج اسا کی ت ستغفار کے منافع اس بہت کے داسطے بھی وہی ہیں جوحضرت بنوح سے فرمایا تھا قرآن میر منائے کو ذکر فرمایا ہے۔ بِروس) استغفار محيمة بخشش حاسبنے كے ہيں جس لفظ تخشش عام نا ہو گابس وہي استغفار ہے نوا کہ نئی اج ى ہوخوا كسى صيغىمىں ہواگركوئى كھ المى <u>ميرى توب ہ</u>ے يوسى متغفار ہے اوراگر كھ المى <del>خشرے يونى</del>غا ہے اللهم اعفرلی اور استعفراللہ ریھی استعفارے غرض کسی لفظ سے استعفاد کرے وفضیلت ا مِين حَالَ بُوكَي مُرده صيغه كُواسكي خيبات حديث مِن ٱلني ہے آميس زيادہ تواب الثرالذى لاالمالا موالحى القيوم والوكبالية بياضل سيعاسوا سطي كتضمن سيحكمه تزحيد براورصة کی اس میں ذاید ہیں ور نانفسول شغفار میں سب برا برہیں کس کھری بھریں اگر استغفرانشا ستغفرانشر شنان نزاز<mark>ا</mark> ادراتني بى ديمين شلااستغفار مديث كوسوبار كه توبوحه متغفار كيرو فهنل بوگاوربوجها من فيلت توحيد یہ فضل ہوگانفیدلت کلی ہنیں دہیکتا بعض وجہ کروہ فضل ہے اوبیض وجہ کریے فضل ہے۔ (۴) بغیر صنور کے ہتفقار ٹرہنے میں جونصائل کراستغفار کے میں حال نہیں ہوئے گر تواہیے خالی تھی نہیں (۵) نصور وضه طرّه کا دطیقه کے وقت میل گردیمت رستی تو تنیس گرمی بیند تنیس کریا۔ (۲) دردد تصیفون کاوسی جواب ہے جوہ تنغفار میں لکھاگیا۔ (٤) اشراق كادقت ببندى كيه نيزه ﷺ شروع ہوكرا كي ربع دن كرمتا ہے جب جا۔ يرمنااولي ب-والشريقالي علم مل اول اینے ہاتھ سے لکمنا شروع کیا تھا لیکن بوجہ نیارے ناکھ سکا اسلئے دوسرے کے ہاتھ سے بوراکرائے جمعے (سر ساسم) اولیا دانشداه و جابرسول انشوسی انشولیه و کمیس باعتبار دلایت و نقرب سر فرز احاديث ميں صحابه كي عصيتوں كے ذكرے آتے ہيں اور سزائيں ہى دنيا بالغريا آخرت كى مكر ہير تومر آباطاعت ادرعبادت كے عادى وخوگر ہوتے ہیں كو استقیت و افر ان جانتے ہی نہیں كركيا ہے اُگرام

فربحر كمه حالات طيسا في ما ورسوانخ دنمين جائي توسوائيك شف وكرا مات اورمويت و استغراق ك لی طرف توجینظری ہنیں آئی اُن کے بارے میں اللان اولیاء الشرائغرف ملیہم **ولا ہم بحیز نون** ارشاد خواد م *ں ققر مِرْتِفرع ہوکر بہتیرے واہیات خ*یالات وسادس وار دہوتے ہیں اِس لیے متمنی ہوں کہ ا*سکا* كى تقرر قر كالرطمين فرمادين ؟ (ج )اصحاب رسول الشرصلي الشرعلية وتلم اعلى درجها وراول درجه كها وليا ببب ا د بي سعداد بي صحابي ئے برابراعلیٰ سے اعلیٰ دلی بعد صحابر کانہیں ہوسکتا۔ شیخ عبدالقادرُ حبلیا نی بایں مرتبہ علمی فرماتے ہیں کہ خط ناویہ کہ لوگوں کے نزدیک دلیٰ ہیں اور طرح طرح کے اُپنرحرف لگاتے ہیں ہس درجہ کے ہیں گرا کے گھویہ تحشم كى خاك ميرى المحمس اگر برجائے توميرى نجات دسعادت سب عوام بوں جانتے ہیں كہ ولا بت كشف وكرام تصفلوت نشيني كانام ب" بيفلط ب ولايت مقبوليت وانباع كانام ب" بيه شغال ومراقبات جو أيجا دكئة بيس اسواسط بيب كه جومر تتبعس بإخلاق ومعاملات كاصحاب كوظائل خفااً سكا كجوشمه ان أنغال ك وربعيه سيحال بوجاو سيغض اذبي صحابي اعلى ولى بعد قرب حابسة فعنل ب باقي رباعذاب كابهزالة اوليا والمطلاح عوامَ مُصَرِّب على بين خدا كيسب بنده بين خو درسول الشصلي الشيطيه والم عذاب يه ا الدینے رہے اولیا دکوعذاب ہوسکتاہے اور بی عذاب ہاہے جبیبا زرگرسونے چاندی کوصاف کرنے <u>کے وا</u> ابة م<sup>ق</sup>رالكرصاف كرتاب اولياء سيح كيمعصيت هوئ اورلة بهنوني أسكوهما ف كريته بي يعصوم إنب عليهم لسلام كيسوائ كونئ نهيس اوليا دست كناه كبيره صغيره بهوجا آسيه اوركفريمي بهوجا بأسير يحير ليقبيب مونى تيرولي موكئة سيس كوئي امرخلات قاعده نهيس عوام كنز ديك ولياست كناه نهيس موتابيه الكل غلط عقیدہ ہے اِسے تم تزبر کروالھال یہ آیت انسی کے حق میں اول ہے اور دیگراولیا رکے واسسطے لينجهے اور عصیتے کوئی خالی تنہ و لا بہت جس شے کا نام ہے وہ حک میں بزار ما درجہ اور وں سے زایر تقی كشف كرامات كانام ولابيت بهنيس فقط والسلام على ملتيشاه مدت سيم بيار يطيح جائية بين سلام كتيم ا إس سُله ولايت كوزياني بيان مهو توخوب مجهو كار أت عبت ولايت جانينا لازم بي تعير خلاصنبت مشائح جاننا كدكيا شف بيريتيز وتحصيد النببت كاجاننا كدكيام قصداً سيت بيريخ يتبتر الني كم محابه كاكيا هاأي تفا جب يرسب باين علوم بوليوي لورى فهم اس سُلكى أبير توقوت ب فقط والسلام -(مر مهمهم ) ليلته القدرمين روح كونزول سيركيا مرادب اور بكوافت شهرسه بهتركه تأكس عت كي عباري استرك صوني محجرييين حشب أكبزؤى لأعجبو

( ج )شب قدر کو ملائکه مع جبرئیل زول فرماتے ہیں اور بری ت ہوتی ہیں مگر اُسکا سشا ہدہ اہل باطر کیے ہوتا ہے مذعوام کواورعیا دات کا ثواب ساری شب ہیں ہزار ماہ کا ہے اورتقوایے میں تحبیاب متا ہے اگر گھناہے حاكاا ويعبادت كى توشيك بارموس حصه كالواب ملا فقط ( سرههم )قرآن مجید کی تلاوت میں اُگرموذن اذان کھے توجوا بے ذان دینا جائز ہے یانہیں ؟ (ج )اگر کونی شخص قرآن شریف بریهها بوتوانسکوا ذان کے وقت جیب ہوکر جواب دینا اذان کا مهتر ہے اوراگر تربیتار ہے تب بھی صائقہ نہیں۔ (سرانها) سی فاسق مسلمان کاکھا ناکھاسفا ورکا فرہندو یاعیدانی کا کھا ناکھا نے میں شریعیت کیا حکم دہتی ہی وروكيل باكسى سركاري طازم كى دعوت كيسى يه ؟ (ئ ) جبرت خنس کی کما بی محالاً ل ہے اُسکے گھر کا کھا نا حلال ہے اگر حیادہ کا فریا بیدین فاست فاجر ہوا ورقعا کما بی حرام ہےاُسکے گھر کا کھا نا ادرست اور حرام ہے اگر حید وہ کیسا ہی تنقی کملانا ہو **، وکلاو کی کما بی حرام ہے** اوراؤر ملازمان سرکاری کی بعبن کی درست بیعبض کی نا درست ہماں اشتبا ہموویا سخفیق کرلینا چاہئے جسکے بیاں دونوں طرح کا مال ہو وہا تحقیق ہوسکے تو بہتر ہے در نالب بیا عماد کیا جاوے۔ (سعم) وضوكے بحيموئے اِن سے تنجاكز ايا استنجاكے بچيموئے اِن سے وضوكر ناجايز ہے اِناجايز ؟ (ج ) استنباد صنو کے بیچے ہوئے یانی سے اور نیزو صنو کرنا استنباکر سے تعدجو ماین باقی رہے است بەر دونون درست بىرىمىي مىں ئىچەكرا بهت نهيس اور نە كونى خاص تواب ہے۔ رسمهم معتكف كوهاكم كطلبي كباعث كيرى جاناجا زيميا ناجايز ؟ (رج ) معتكف كولاه خرورت اعتقاف سي كلنانه جامية اويضرورت كلنا جايزي - حاكم للا ماجمي ايك صرورت بياب اعتكات سنت وتفل مين بيلاجا ما چائيجة أورا عاده اعتكاف آئيكا اورا كراعتكات وا ہے تواعادہ چاہئے۔ (سر<sup>0) اس</sup>م پردار بچے مانظ قرآن ہو کومحراب مشاتے ہیں مضان میں تراویج اسکے بیچھے ہوجاتی میں یانہیں ؟ ( ج ) لؤکے نا بالغ کے پیچیے تراویج درست تنہیں ہے اور جب تک کوئی علامت بلوغ کی نہ پائی جادے يا أسكوبيذره برس بويه عانون ده نابالغ ما ناجائيگا-ن المحصل كى حالت بين الرعويث كانتقال بيوتوانسكومرية وتت كلمه تى لمقين كيونكر كواسة ارعوز

مراگرخاوندیے اپنی نا داری کے بعث ادانہیں کیا توعورت سے مرتے وتت معات کا ناچاہئے یا نہیں اورا گر برامعات كي مرجائة تومفلس خاوندريم واحب إينيس؟ ارج )حالفُن اورنفساءاورُبب كوكلام الشُرشرلف بحسوائه اورسب كلمه درود استغفار شربها درسي اوجس عورت کامهرا دا نبیس ہوااور و مرکه نی حسال مصص اُسکے وار قون کو دینا جاہئے یا اُن سے معاف کرا نا چاہے علیٰ ہزاالقیاس جس عورہ سے مہرمعان نہیں کیا اُسپرز پر دئتی نہیں ہوسکتی اُسکوا ختیارہے جا ہے عان کرے یا مذکرے خاوند کی ، م استطاعت سے ہرساقط منیں ہوسکتا جہ فجا وند کے بایس موہم وقت دیج سرام م بحورت *کوسرخر*میں بایغ سجھینگے اور نا با بغ **عورت کاخاوندمر**جادے توانسیرعدت ہے یا تہنیں اور اگر ایسی از کی کا خاوند کے مرف سے چندروز معددوسرا نخاح کردیا جائے تو وہ صحیح ہے یا نمیں ؟ ریج )عورت جب با نغ ہوتی ہے کہ کو دئی علامت علامات بلوغ ہے شازال اور عل اور میں کے مائی جاتا ورعدت نابا لغ يرتهي واحبت بجريخاح عدت سے پہلے ہوا باطل ہے ادراُسکا مرکب وراہیں باوجودعلم شركبه ہوسنے والا فاسق ہے بعد عدت وہ نجاح دد بارہ ہونا جا ہمئے در نہ زرجین میں جو تحیوم باشرت و بت وغیره بوگی وه سبه زنامهوگی۔ (سرمهم ) قرانِ مجيداً گركنندو بوسيده بهوجائے تو أسكوكياكرنا چاہئے نيز مسجد كالوّا يا چِيابى كاكسى نازى ایں خیال کرخدا کی چیزہے مے لینا جایزہے یا نہیں ؟ ج ) قرآن شریف کمنه ہوگیا ہو تو اسم معفوظ حکمہ ہیں دفن کر دینا جا ہے اور چوخف سید کی کوئی جبز کے لیے دەڭنىكارمۇكادراكىيىرخان داجىب،ستوڭمسىدكودلوك ( س**سله** ) کستیخص کوروبیه د کمراس طرح *شرکت کرناکه محنت تم کر و نفع نقص*ان میں نصفالص*ف مثر ک* ( ج ) سشَّخصکوروبیه دکیرمنا فع میں ترکیب ہونا لبلورمفار سیج گرنقصان روبیہ والے کا ہوتا ہے تميس عامل وكاركننده كونتر بكي كرنا باطل سے اور نقع چاہے نصفالضف مقرر کرے جاہے کم زیادہ تزفقا ىيں وەنثرىك ىنىپ ہوسكتا ـ سلمهم الركسي كرى كرجيك اده سوركادوده بيا بموتعا سكانيج حلال ب ياحرام ؟ ج )جس *نگری سے بھینے شیرخنر ریسے پ*رورش یا بی ہےاُسکے زمانہ شیرخواری یااُسکے بعد کیجہ دلوں اُگرا

کچھاور شنے مس دو دھے موائعی کملاتے رہے ہوں توانسکا کھا اگر چرمیضا اُقد نہیں ہے اوراگراہی دورہ ہی يتا ب ادر مرت اُسي راكتف كراب توانسكو خندروز كجدا ورغذا كه لاكر ذبح كريس -(ج )عورتوں کو زیور حابّہ دی سونا کا بنج بنتی تانبہ کا تشی *بسٹے کا درستے ہیں جرمن سور کا بھی درہے* اور حيوماً كوما بعي لكا بادرست ب- -تر ایهم بسلمان **جام ک**سی *بندو* کی داره*ی توثد بی جایز ہے* یا نہیں اور رخساروں کے اِل صاف کرایے ج )کسی سلمان یا کافرکی دارهی سونگرنا درست نهین اورنه اسکی آجرت کینی درست به و راههی کا کلویم ا یردا نااولی منیں اگرمندوالیوے توجایز ہے اورب رجوبے بیش برا*سکونندوا ناجایز منیں تراویج ہتجد کے غیر*یا يريب سيراوي ساتطانيس بوني نقطوالشاعلم-العلمه) ايك شخف سجدمول يسدوقت بوونجاكه دوكعت برحكين اسكودوم ﴾ جبکسی سجدین جاعت برورسی بروتوانسکو چهورکر دوسری مگراس خیال سے جانا کہ اور ی جانت ۸۸ ) نفل ک*ی سی کوت میں اگرا کیے ہی سور*ت دویا تین بارٹر ھی جائے تو نماز کروہ ہوگی یا نہیرا <sup>و</sup>، ت میں اگراشرات باجاشت کا نام لینا بعول گیا تو خار ہوجائیگی یانہیں ؟ رج ) نوافل میں کسی وجہسے ایک ہی سورۃ کواکی کعت میں مکور ٹرسنے سے کوئی کرامت نہیں آتی اور نوا بر مقلق خاز کینیت کافی ہے تقین کہ شراق یا جاشت سے نوافل ر*ئے تیا ہو*ں ضر*وری نہیں ہے* اور نہ کی<sup>ن</sup> رورى بيكة منه ميراطرن كعبترون كي "صرت نيت ولاراده خار كاكر لينا اوزست بانده لينا كافي سيالبت فرايفن مرىغىين ئازاوروقت ضروري ہيں۔ ِ س<sup>۷۹</sup>)سی سجد میں جاعت ہوتھی مواور میزاد می جوجاع سے پابزوں کسی ضرور<del>ت ج</del>اعت ہیں شرکی نہ<sup>سکے</sup> توانكودوباره جاعت كرلين حاسئ يانهيس

فيقط بالين بوي ك لوك كي موى سع مسكر بهو كلت بن سكم زوجرکا بٹیاہے توامسکے مربے کے بعد آسکی ہوی سے نخاج کرسکتا ہے۔ بجو کھ سان کیا گیا ہیں۔ منونہ تقانبوی فیفیان کے اس سلک عام کا حب و شریعت بیفیا دکہ اجا یا ہ ررفرعن بنايگياہے حقیقاتی تسکیہ کے تباد کو شریعیت میں حضرت امام زبانی محدث گنگوسی قدس اً کی سعی نیابت نبوت کا افلاراس جزیرختم ہونیوالا ہے اب صّمنی تاریخی واقعاتیے بعد م سطروی م ا من سال می میاب بوت ۱۷۰۰ در سابیه استیاب به منظور به منظور به منظم به منظم به منظم به منظم به منظم به منظم به این از الم الم بری دکهانی منظور به جب کوخلاصه شریعت که اجا آماد و قریقیت توسکو کرتم فوت و قورت و مولار فقس می این سرین سال می در منظم با منظم به منظم با منظم مذكوره بالأعلمى عنوا نات بين كسكالتزام ركعا ككيبا ہے كرجائي خررات حضرت امام ربابني قدس سره كى رستى ديا ات وفقهیات قتادی ومراسلات تتام و کمال دہی شامل کتاب ہوئے ہیں جنکے جوا بات برد. جرمار يحتر رفر مائيين لآماشا والشيشا ذونا دركو بئ تحريايسي آبئ بموكى جوكسي عتبركاتب ورخاه خادم وانئ كئي مو آن تحررات خاصه مير سحفي انتخاب كيا گياور نه صرف مضامين عليه كام بحنوا تنكم مثر Day Sel مقل غيم كتاب بناجا بهاب اكرحقتعالى مختوفيت دى توانشارا مثرا سيرته كيب برية اظرين كياجاً بكا حق تعالى شامة كينمون كنگويي قدس ميره كوچ يحدجا مع بين الشريب والطريقيت امام بناكر دنيا ے پیجا تھا اسلئے دین سے دونوں مہلوا کی ستو دہ صفات ذات ترقی پذیراوریار ونت سے ۔آیے مشکوہ تھا دولةن دوشنيان من درمبرهال كين حوم ندوستان كے وسيع ما*ل كوم يكا دينے كينديُ* كافئ ثابت ہو*كيول و* انشارا شركئى صدى كماين حيكه - د مکسے طلمت جالت میں بڑی ہوئی مخلو*ق کو لؤر کی طر*ف نکال لاسے کا کا ریتی روبنگی آیئے تین موسے زیادہ طلبہ کو عالم بنایا جنمیں بہتیر سے صفرات متفرق بلاد میں <u>جیلے ہو کروائج</u> رین اور تعدیس علم میں آجنگ شغول ہیں جیند مشاہیر حضرات کے نام عرض کی اوالانوار وادی <del>عالی</del>فظا برولوي مختراً بابيم ماحب لعن مولوي محتسون فقر داري مولوي عبد الرحم يمني نجوي حكم مولوي بگمینوی مولوی تین شرفیف صاحب لایتی مولوی تیم نفیرآلدین ص

salled)

الإلالوز

عافظ مولوی عبدار من عماحب جهول صاحب سبب جور معره ین دستان سره بر ارزیست - ایج سبب بن مولوی العظاف الرمن محکومولوی مطف ارتمن صاحب اوراً یکی المبید کے بھانجے مولوی ابوا نظیب بن بوالقاسم ب

Children with ت شهر کابل مرقاضی القف كالثرف حال سيحاورسة 135 m True pure de la servicione المقوم في المانية لكييم عذورى بركوئ اسلئے بيشاگر داس خدم وستتعدا دنفنسل ورشنج المشايخ كي بمهدوته Ligure 19 King King ! بهونيوالى سيرطول كى تعداديس يانج اوريجايس على تحزام or in the standing بردری کا نظارهٔ کرائیر صبیدل مرحبنیستان مین کی کئی سه ينه دنيا كوجهوط دياور صوصًاا وزناطرين كييلئة عومًا وحيل موحانيوا لى حالت كا فولولواك ہواجبکو دنگینا بےشوار ہوگیا قیحن خانقاہ میں ئ*ى ئازى*ھا*ن موتى تقى*ث اركفا ہوا ہوسے ک ل بمازختم بوگئی بھیول میلواری کے چ<u>ی جیکنے</u> وا علاقه کاجوش نیون نظیم فرماکرمیری بیخواش بھی بیری کی E.

## لقيبه واقعات اورج وشيرض

غدركےا كلےسال تعني سيستا يجرى ماه رسيع الثاني مير حضرت امام ربابي كىصاحبزادى معيني حافظ أعِيثَةً كى والده ما جده صفيعه خانون تولد موكيب ان سحاكيك سال قبل اكيك لإ كاييدا برواتها حبكا أتتقال حينا ا يام كئ تمريس برگيانقا-اولادميں بير بهلا ذخيرُه آخرت تقاحب كوميش خيمه مبناكر حق بقالي بيزعاله بقامي لونيجا خداكى شان ہے كەدىن كودنيا پر ترجيح دييے كے استحانات ميں حضرت امام ربابی سے غیرافتیاری موزمی ہو كاميابي كصنظهر بنته سقط كة تكر مصطرو واورفعا دك قمرات مين سيج ببلا فرعالم آخرت مين فرط واجرو ذخ قراریا یا مصاحبه ای عرصاحبه کی عرصار سال ۲ ماه کی تھی کہ ہوم عبد ۱۲ جا دی اثا بی شریم الہجری تبوی کو صاحبزا ده جناب مولانا حكيم سعو دامحه صاحب تولد بهوئے صاحبزا ده صاحبے بعد حضرت امام ربانی قدیر لود دسری صاحبزادی عطامه دُمُن حِبُکانام **احما فی بِک**اگیامقا گرتقریبًا تین جارسال کی عربین خقالاً کئیں صاجزادى صاحبه يخصوقت بوش سنبعالا يونكر المركر كوث كوث ميل ييضاك فداكي إدكا بُرِجا دِ مَكِيما اسْلِنَے بالطبع عبادت سے مانوس اورطاعت کی طرف داغب رہیں قطب لعا لم کے دولتکدہ پ ئے دین کے شغلوں اور رضائے مولی کی طلب سامان کے اور کیا تفاحب کی طرف بحییں ہیں طبیعیت جفكتى أكركهيل تقالة تنازكاا وترشغا يتقالوصا مصتهرب رهينا وديثيث يرمعان كابولناآيا لة الشكانام وا پاگیااونرطت نے باوری کی تو کلمطریب لاالہالاانٹدمجدرسول انٹدیڑ ہا پاگیا۔صاحبزا دی کی ہی جالیتی آ انکی دالده ماجده چونکه نئود ولتیتقیس اسلام تعلیم وترمیت کا بومیتاکیا جومجی حرکت تقی وه موافق سنت کے اورشست دبرخاست تكشرىعيت غزاد كيمطابق بهانتك كدقرآن مجيد ماس سيريز كرختم كيااوراب إي سے ترحمہ ٹریشنے کامشوق نطا ہر کیا۔

یه ده زمانهٔ تفاحبکه حضرت امام دبانی نے درس کا عام دروازه کھولد ایا ورصبح سے بالاہ بھے تک طلبه سے بڑیا سے میں صردف رہتے تھے کھانا تناول فرمانے کی خرورت سے گھرمیں تشریف لاتے تو ایکی ہیں قرآن مجیدصاف کیا کرتیں اور روزائه یا وہارہ ایکوسنا یا کرتی تضییل سی حالت میں آپ مے صاحبزادی تورم بہ قرآن مجید مشروع کرا دیا اورعام فہم دینی تعلیم کی گھرمیں بنیاد ڈالی جبوقت صاحبزادی سے ترحم بشروع کیا بح رشتہ داروں کی جیند لڑکیاں بھی اِس لذیز نفت میں شرکے ہوئیں جنا بخد آپ عام فہم اُر دوز بان میں ایکھا

بادره بمديموب صاحب ام عاده

جمديٍّ ہاتے اوراسیٰمن میں ضروریات دین کی تعلیم فرائے جاتے تھے مسائل مبلتے اتباع شرع کی وزیت لآ خدا کی نافر مانی سے ڈرلتے اور تہذیب خلاق کی تاکید فر ماتے جاتے تھے۔ یہ نسوانی درس حضرت امام <sub>د</sub>مانی لى طرف سيرتقريبًا أده گھنشه کا وعظ ہو تا تھا جس میں ستورات کی صلاح نفس کا د**ہ** حق ا داکیا جا آ اجو گھر کے ر ہرومردوں برحق تعالی ہے فرعن فرہا دیا ہے۔ آپ کثرت مشاغل کے باعث گھریں بہت کم قیام فرہا۔ رحبتنی در بھی قیام فرمائے گھروالوں کی صلاح حال اور ترقی مراتب ہی میں مصروت رہتے تھے حرکا تھ سکتا برنظر كتنے علتے كيرتے رباس وضع تعلم سكوت غرض براكيا ندازي مكمد اثت كواتي فنروري سجوليا تقا سى سرسرى قيام مين كونئ الله كى مبذى خدا كا نام سيكيفاً تى توامسكومبيت فرمات الشبيحات كى تعليم فرمات تقے۔ نمازگی مجبت چونکہ آئیے رگ و پیدیں رخ کئی تھی اسلئے آپ چاہتے تھے کے گھروا کے اورتمام تعلقیر وقفين اس درجه عاشق وشيدا بنجائمين كه عالت نزع مين تقي اسى كالقهور و دمييان رسي الغرض بشواتي کمیم کے متعلق حرکھے ایکوسکھا ناا وربڑھا ناتھا وہ ترحمہ قرآن کے درس میں آیلے ختم کر دیا س**ل**ے براکی تی<del>تا</del> ارا منصاحزادی ضروریات دین کی عالمه موسف کے علاوہ اسمانی کتاب بینی کلام اللہ کے مضامین سے اگاہ اورىقىدىغىرورت وعظ كھنے يرقادر مركئيں۔ الزام بغاوت سے سکدوش اورگرفتاری سے رہائی پائے کامل میں سال گرر چکیے تھے اپنے شیخ م نفرت مخدوم أكل حاجي امرا دالشريشاه صاحبٌ سيرحدا موئے يو تفاسال بھااً كِي و محبت شيخ جوقدر " نے آیے دل میں وربیت رکمدی تھی دن بدن ٹربہتی جاتی تھی گوآپ تعلیم نوٹم سے دبین شغ ادل كومهلاستناور ماك خداكي بادمين لات دن گزارية تقير گرمرشدالعرف الجيم كي زيارت ويايوسي كاشوق او ا ما مزى حرم محترم كاغلياشتيات أبكوجين سعبيشف نرتيا تقا-بدزما مناب يرعست كانتقاحت تعالى طوف اسے آپ نقر کے متحان میں مبتلا کئے گئے تھے سمانیورکی ملازمت تعلیم عیور نے کے بعداب ہے۔ اوکری نمیں کی ایک مرتب بیندہ اہ کے لئے کتب دیشات کی تجارت کا سلسانٹر و ع کیا تھا وہ مجبی عاصی اورنگوہ بسمیں منطب فیل والا برائے نام میلہ ہرجین تکدستی کے ساتھ آگئی موقت گزری تھی اسکوآت کی ادا خوب حاساتها-أتخرعوكے دس بارہ سال میں جوفتوحات آپ پر ہؤئیں انجا اُس ابتدائی زمانہ میں وہم وگمان بھی مزمقا چوکا عِنى بوسنة والبه عقدا سليخ غناسية قبل افلاس اورئيالدارى سميه باوجو ذ مككد ستى وحر

غیراختیاری منت سے الامال کئے گئے جق تعالی نے نبوی نیابت اوسطحا دئے اتباع کواس مضموں مرجعی لورا فرما يأكيا خدائه يقتم متمايا يسب طهمكانا دياا وركم كشنة راه بإياب رامبرى فرما بي اور محتاج عيالداريا ياتو عنیٰ بنادیا "اس زمانه فقروا حتیاج میں چونکه آپ کا دل عشق منترل حب خداوندی کی دولت لا زوال مالامال تتفااستكئي آب خوش اوراين حالت يرسروروفرحان تقو آكواين زابدا نذكر ران بهت ہى به بيعله اہر ہی تھی آپ چاہتے تھے *کومیرے کپڑو*ں کی بوسیدہ حالت کوئی دیکھنے نہائے ۔ ہیں وہ زما نہ تھا جس مبر ىى مهان كا نااً بكوناگوارگزر تا مقاكيونكه آپ اسكى مهاندارى ير قادر نه <u>تق</u>ے اورا <u>سكے</u> ساتھ ہى اپنى ننگى عيشت بيرطا مربوني سيندمذ فرمات تحضا أركونئ مسافرآب كيهيان آاتر ماتواتيجادل اندرسي بيج ذاب كواماادم ييجين بهوجاتا تقاآب كا دلى منشاء تقاكة جس حال مين ثيابهون ايساكومشكنا مي مين ثيار مهون كركسي كا يآا كه كواس حال كى اطلاع نهو-اسى عسر ﷺ عالم مير مرشد كى زيارت كا وه شوق حبيكے پوراكزنيكو بادى جهأ میں بحرم بند فطع کریے اور بہید ماہ سفر کی سعوب آٹھا نے کی حاجت بھی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرتار ہاتھا نشوق کابیعالم تقاکداگر بازوُوں پریزگگ جائیں توات حجاز کیجانب اُٹرجائیں اورعیالداری دعسرت کا بیر عال بقاكماً يُوكُفر سے نكاناا ورصينا بحزنا تك د شوارتفا خداكی شان كه ڈیٹی عبدالحق صاحر جني راميوري كا قصدسفر تجهضهم مواا وراس مخيردريا دلشخص سخابيغ بسائقة شعلقين ووابستيكان كاجم غفيرليجا ماحياما سَناہے کہ کیٹرے دھونے والے دھوبی اورخط بنانے والے حجام نے بھی سائھ چلنے کی درخوہ<sup>ات</sup> کی **آ**رمنی میں حب بخوشی نبطور فرمانی اورسانخد کے لیا۔ انہیں ڈریٹی صاف مروع کی خواہش ہو دی کہ حضرت حکیم خبر ب بھی *میرے ہمراہ کیس اور حضر*ت مولا نار **مشبیرا حر**صاحب بھی میرے ساتھ ہوں خیا تخیہ عضرت ا مام رما بی قدس سرہ سے نهاست مسرت سے ساتھ اسکوننطور فرمالیاا و بنیبی معاونت <sub>مرا</sub>ینے ایک ىروردگاركاشكرا داكيا -عليم ضياءالدين صاحبٌ رامبوري حضرت حافظ ضامن صاحب شييدرهمة الله عليه كي خليفه مجاز سقے اور چینکه حضرت حافظ صاحب کے ساتھ امام ربانی قدس سرہ کو نمایت سنا سبت و محبت تقبی اِس ضیاءالدین صاحبؓ کے ساتھ وہ دوستانہ لِتُقلفی کا برتاؤ تھاکہ جبکی نظیر صرب کی سوانح میں ملنی شک مکیم صاحب شربیب لاتے تو بریخلف حضرت کی جاریا ہی ریسٹتے اور بیٹیتے تھے حضرت ہی کی جو کی روضو کو آ اوروہیں نوافل طیبہتے تھے۔اکٹر ایسا ہو قاکہ حکیم صاحب حضرت کی جاریائی پر بے تھف کیٹ نمایتے ہو

بے رابر نیجے فرش پڑھ بکیرا زونیاز کی ہاتیں فرمایا کرتے گراسکے ساتھ ہی کیم صاحب کوا دباسر جبر وظ تقاكة مبيكا سجهنااس ساده برتاؤيرشكل بيحبس احترام ودقعت كي نگاه مستحكيم صاحب كوا مام رباني يميتة تضاسكي بثال عام متوسلين مبريهمي نهير مسكتي -ايك مرتبة كيم صاحب كواطلاء ملى كرحضرت امام سى بات يرآب سے نارا من اور شيره خاطر ہو گئے اس وحشت اُنر خبر کا سنتا تھا کہ حک کی انگھول کے نیچے اندھیر آاگیاسر سیمہویرلیٹیا ن<sup>انس</sup>ی وقت رآمیوریادہ ٹاک کھرے ہوئے اور سید تھے کنگ ونهجے ۔خانقاه یو بھیکراتنی بہت ہنو ہی کرحفرت کے سامنے جائیں اور با بداجہ عرص معروض فرما دیں خارکی نماز ہو حکی تھی ا مام ربابی عادت شریفہ کے ہوا فت تلاوت سے لئے خلوتحانہ میں تشریف لیجا ہیکے تھے اور حجرور کو دروازه بندموليا تتفايحكيم صاحب س حبيتره ميں جوسجد كيے جنوبي ومتر دی گوشه ميں منا ہوا تھا منزگون في ارِ آنکھوں سے انسوؤں نے بہد بہہ کر رخساروں پر تاربا نمہ دیا۔ تضريطيح خادم خاص علبدنشرشاه مرحوم فلافطار تتجضرت کے بیکنف دوست اورخلص عاشق کواس ہرنشا<sup>ن</sup> عالت مين متيها بهوامضط بج نارقطار رونا جوا بالرحيران بوكيا بإس حاضر جوكرسلام كيااورو حبور ماينت كي توكيم حبے روکراسطے جواب دیاک<sup>رد</sup> اگر ہو *سکے توحفرت سے اتناء من کر دوکہ خطا وارغلام* اپنا تصو*رمعا ن کر* المراسة برحاضرب فادم ألط ياؤل لولما اوروض كياكة هزت ايك ضروري بات عرض كرني ب ذرا . قلاوت روك كواسكوش كبيب حباب حكيم غنيا والدين صاحب إسبى يرفينان حالس ي جبتير كه نيجي سرحه كا-بیٹھے ہیں کہ دبیجنے والے کو ترس آنا ورتحب ہوتاہے یوں فرماتے ہیں کہ خطامعات کرائے حاضرہوا ہوں'' ئانچەھزت امام ربابن اُسى وقت اُتھے اور ہاہر تشریفِ لاکر حکیم صاحب کو گلے سے لگا لیا تھوڑی دیر*یا*ک م صاحب بعبوث بعبوط كردوئے آخر بات صاف ہونے بھر دسی بے تكف دوست بنگئے جدیدا کہ پہلے بھے حضرت مولانا قدس سره من مرشدالعرب العجم كى مكهيں اورايينے محسن وشفيق أستا ذحصرت شاه علمة ما *حرج کی مدسین* منوره میں زمارت کا مشوق لورا ہمو تاریکھاا دہرسفریں حکیم خیباءالدین صاحب کی معی<sup>ا</sup> را نفتت یانیٔ اسلئے نهایت مسرت کے ساتھ ڈیٹی صاحتیے ہمراہ حجاز چکنے کے لئے طیار ہوگئے اور مجھے بن ٹرااہل وعیال کے لئے اتتظام خورونوش فرماکر شمالہ جری کے اوابل میں امیوری قافلہ کے س اگراچی کی طرف روانہ ہوسئے۔ حضرت کے ماموں زادیجهائی اورجان نثار رفیق طفولیت مولوی الولمصرصاحی حضرت کائتی

ج د کیما توبے بین ہوگئے اور ہرجنے کرچھنرے نے منع فر ما یا مگرمفارقت گوارا نکر<u>سکنے کے عذر سے</u>جو کھرا آمایٹر و ال *كوالدماجدها فظ و خيدالدين صاحب حاجي عَلَّا وُ الدين صاحب عاجي عَرَّرُسف* ، اوردبیمی عبار لحق صاحب کا ساراکتنبه اور علقین تھے۔ ' اُس زمانہیں حج کاسفراس زمانہ کاسفر حج نہ تھاک*گھرسے با ہر کلکرد*ل میں <u>مٹھے</u> توتمیسرے دانے پئی اومبئى سے دخانی جب اُرمیں بیٹھے توبار ہویں دن بالبھرمیں بعنی جدہ کا بندر دکھائی دینے لگا ت دراحت کوائس وقت کی صعوب و شقت کے سائھ تقابلہ کیا جائے لوز میں وآسماں کا ف م ہونااور یو سمجومی آباہے کہ جج کا فریضہ ا دامیں حسقدر د شوار تصانتی شکل کو بی عبادت مذھی مفتولہ چھڑے اور پہلیوں میں بٹہنا پڑتا تھا جھے پچکواوں سے ٹرایس کاچورا ہوتا تھا مہینوں بابی میں جلنا پڑتا اِيُ سفراُن *رِيشَتيون بي هے کيا جا تا تقا جنگو* بغله <u> ڪت</u>يس- بغل<sub>م</sub>يس ُ دَى بِينِيتَ اورم طوب ہوا کے جبوکوں سے دوران سرمیں مبتلا ہوکرا کی دوسرے پرجا جا چرتے تھے اُ کہتے تو چکرا در ہتفراغ ہیروش بنا آما وریژیتے تو عشی کا بادل جیا آبطاجا آباتھا۔ یہ بیضے با دیا اذ ک رخ ير عَلائ مِا تَ عَفِي جَنكو الله كيبية اورون مجر حلاكر شام ك وقت كسى سبى كة ريب كنار ب يربانده وما مے تقصے اُسوقت مرہوش ٹری ہوئی سوار مای اوٹھا کرمیں گھاس بھیونس سے بچی کی کھیڑی طیار ہوتی ایم مٹر*عز زکر کے کھ*الی جاتی تھی۔ وقت ملتا تو دن *بھر کے تھک*ے مانہ سے کچھرتخان رفع کرتے ور نہوں ہی بڑ مان کو تکتے رہتے تھے مبیح سے قبل ٹھنڈ ہے وقت مجھک میکی میں اس چیوٹے جہاز کا ننگر بھر کھوڈ ریاجا آتھ ضاخداكرك بندركاه كالناره نظرا آاوز فلى بإترنالفيب مونا تفاكراجي سيديعر بادبابي جهاز كاسفرجو تابحاج مؤ بمبئى كے مبدرسے مال بھرتا ہموا عدن ومكلاوصنعا ، ومحنہ اور بین کے دیگر بیندرگا ہموں پڑھیے ترنا مال جڑ ہا اُ آ ماراجہ و نعیارًا تصاحه کاس مهاز کا طاهری دار و ماار مضبوط کیڑے کے بردوں مینی اُن با دبا نوب پر تھا مبنکوم ہوا۔ خ برباند بإجاتا تفاكه مواكة تندهم وتحان سط كراكر جبازكوباني مين كاشته موسئة اككوكم بليول سلفاوا سافت میں زمانه زباده گزرتا تقااور دوسرے ہُوا کے ُرخ بدل جانے پرجباز بھی اینا مُنہ بھیرلیتا تھااکت<sup>ہ</sup>

College State Stat

اتفاقات سنندس آئے ہیں کہ جلتے جلتے جدہ کا کنارہ نظر آیا اور ہوا بیٹی توجازی الٹی رفتاراور بھیلیائی اور سنندس کے علاق اور سنند میں کہ کا کنارہ دکھائی دینے لگا ہے اُن بیچار سے مسافروں پرجنگو نیچے بانی اوراو پر آسمان کے علاق کی فرز تا ہوگاہ ہ اُنہیں کا دل جانتا ہے آج تو بحری وہری ہردہ سفر دخانی قوت سے نفضل اللہ اس درجہ سل ہو گئے کہ کہائی شقت کا بجمنا بھی دشوار ہوگیا۔ بادی ہمازوں میں عمومان سے جدہ کم پہنچنا تین جارہ اہ میں ہو انتقابال اگر نقد بر باوری کرتی تھی توجی و فعی میں عمومان ہو اور جھے بھاری اور جھے ساتویں دن ہی بوانت ہوا کے نیز دھکے بھاری اور جھے۔ مصرف ہو تا اور جھے ساتویں دن ہی بوانت ہوا کے نیز دھکے بھاری اور جھے۔ سے بڑے جماز کوجدہ یو نوجاد سے تھے۔

استخشفت واليسفركية مانه بيرحضرت امام رمابي قدس سره كدمعيت راميوري حباعت كثيره كيا يهك سفرج كالفاق بهواحبكوج فرض كهاج آباج خيائجه آب فيروز وركت كالفاق بيضا ورويات كشتيو یں بھاولیورکے نیچے گوگزرہے ہوئے میرزآ بادستدہ پوننچے وہائے بغلہ میں موادم وکرکراچی بندرآئے اور *الاحی بغلیبی کی واری میں بنے کیا نین نجوا کیے نازرور* دہسم اور نازک بدن سے اس کٹھن سفر کی سار نی تقتیس راحت سنجمگربر داشت کین - سارے سفریس آگی ایک نماز ہفی قضا منیں ہونے یائی آپ سفریں بھی اُسی طحے اینے خدا کی بادیں لگے رہے جبیہ اکر حضر کی مالت میں وطن کے اندر لگے ہوئے تقصفر کی وہ پریشا نیاں جو سافروں کو گھبرا دیا کرتی ہیں آپ پر کچھ کھی اٹر نہ ڈال سکیں آپ ہرنا کا می میں بیسے ہی بشاش ڈ سرور رہے باكاميابي ربهوناجا ببيئ عقار دقت مالكليف كاجوضمون بحبيبش أناجونكراب سنجته يتقدكوح تعالى تنابذكي طرف سيرسي اسكيم عن مسئاكمات مذسق الغرض حبازاً يأوركرا يبطع موكياست عنسك لے لیئے اورجہاز ریسوار ہو گئے سوار ماں سوار مہو کر منتظر تھیں کہ جہاز کنگراٹھائے آفتاب فروب ہوگیا گرجہاز سنے لنگریذا تضایا۔ انتظار کی تکلیف برد اشت ہونی آسان نہیں ہے روا نگی میں اتنی اخیریا ہونا تھاکہ چارو کرف ىرىشانى چىماكى كەدىكىئے بهاز كىب ننگرا تھا ئىگا اوركب روانه ہوگا سى ھالت بركئى دن كزرىكئے اورلوگو لكا متشا<sup>ر</sup> رانتشار طربهتار ما كئي دن مك كنار بير بنده صربوئ بهازيس بني بيتي بيتي من كما كي مفرت الم مراني تصهوا سيئه جهاز كاكوبي مسافرايسا نوتقا جوكم وبيش برستيان خاطر نهوا هو صفرت امام ربابن يخبب رفقاركي يه مالت ديمي توفر مايا "ميال گهرائ كيول بهوهماز جو تصددزروا نه وگا" خدا خدا كركي و تقارت آيا ا و استعمال الداونخطر محطر پرسافروں کی نگاہ تھی کہ دیکھتے آج بھی روا تکی ہوتی ہے یا نہیں خرار ہا دانی ذو

بھی جب روانگی کاکو بی اثر ونشان نہ پایا تو لوگوں سے حضرت سیعر صل کیا کہ آج توجو تھا دن تھا لیجے آج مھوکم يجتفوارى مې دېرگزرى تقى كەكىتان سەنگر كىلواكر مهاز چھۋر دىيالوسىم الله مىچرىپيا دمرىلىها كى آوازىي جمانا مِن گونج انھیں۔ چھڑاسا ہا دیعنی بغلصبوقت کرایخی سے روانہ ہوکر بسوئے ہی جار ہاتھا کنارہ چھوڑے ہوئے وکروںا تقاكه دفعةً غليظ الراسان رينطراً يا جواً محرج مهمتا اوراو يرح بهتا بغلر كيسر مرايط بدا اور رسنا شروع بهوا مذهبواً تهبيطروں نے مغلہ کو ہلا مااور مصنامہ پڑے ہوئے یا بی میں حبش سیداکر دیا سمندر میں تلاطم پیدا ہوگیااوراطینا سے بھی ہونی سوار ایوں کوا کی سخت طوفان ہے آدبایا۔ ہماز کے ناخدا سے اول تزباز اور کے ذری<del>عیہ س</del>ے هُوَا كِي رُوك تِقام كَي مُرْحِب جِهاز كِي حفاظت قابوا وراختيار سيمُ اجر جُوكِي تُومايوس بِوكيا تَعك كياا ورليرلفاط کے کو تعاجیو دعا ہانگوطوفان آگیا'' طوفان کا نام ہی ایساموش ہے کہ انسان گھبڑا ٹہتاہے اور جنر پری سفرکے وقت یہ حالت گزری مُواَ کمی سرایکی کا تو او مینا ہی کیا ج اِس دہشتناک شطرکے وقت جبکہ مند مکی مجار ہاڑین سکر جہاز کو تہ وبالاکری ہیں ٹرے ٹرے اہمت بہا در گھیراً کہتے ہیں تھی کی حیک اور یا دل کی کڑ اِس ہیت ناک نظارہ کامیش خیمہ ہے اور تلخ وشور ما بی میں ڈوب کرجان دینا نیتجہ وانجا م *کھیرملا*بغار کی توہیم کراچی ومبئی کے مامین طرفان کا آنا تھا کہ جہاز والوں کے چیکٹے چینوٹ گئے اور ناخدا کٹ کے ہاتھ ماکول بجفول گئے سواریوں میں ہا جل ڈکئی کسی طرف آ ہ وٹنجا اور گربہ وزاری اور کمبیر و حشت وسرائم بگی اور سکو فینج جسكه ديكيئيرييثان حال اورجيے خيال كيجي<sup>ن مط</sup>رفيه خالف اسوقت حضرت امام ربابی قدس سرہ منے ارشا فرمایا ' مہنئی کونی مربکا تو ہے تنہیں ہم لو کسی ہے ُبلائے ہوئے جارہے ہیں خور تنہیں جارہے'' یاطینا سے کلمات حضرت بے غابیت طانبزت سے سامحہ رنقاء سفر کوسنا ئے گروت کیبن وشنی جو خدا دا دا بکوچا کہ تھ دوسرونكوخال بهونى دشوارتقى اسليه ضطراب رفع منوايها نتك كتنيسرے دن بادل سينگيا بكواتھم كئى تلاقم كمزورطر كميا اورجها زاين صلى رفتار يرجلينے لگا-حبوقت بغله این مالت براگیااسوقت جاج کواطینان عال بوااورنا خدا<u>سنے و</u> گھری دیمی جست علوم ببوكر مغبله كهال حل رما اورطوفان كيطانيخون سصراه راست كتننى سافت يرحيورا ليسي ناخدا ا اگٹری د کمیکرچیران ہوگیا اور سواریوں سے نحاطب ہوکر بولا کیطوفان تھارے سفر کا بڑار فیق تخلیا ہے وقت جمازا عكه جل رابب كرعمه لي بُوامِس تمثير و زنك بهي بيان نه يونيج سكتا بطوفان ميں جها زبالکل سيدھے رات

لااور حند نگفنطوں میں تندیجوا منے بندروز کی سافت قطع کرادی۔ ۔ ناہے کے طوفان کی سخت شارت کے رقت جبکی تھوٹری دیر بعد *سکون کے* آبار پر يخءالم رويا ياعالم واقعدين دكيها نفاكه تتلاطم سمندرمير باحب مازكوكنه هيركه مقرت حافظ صامن صر تقبيتروں ہے اُسکی حفاظت فرماتے *جارہے ہی*ںادر کہتے ہیں<sup>و</sup> گھیراد کہنیں'' العرض عقا Fred Dol. ارا فا فلكئى بندرگامو*ں يرظير كر حدہ يو*نهيا اور ہ تمام ہمرا ہیوں سمیت اونٹوں برسوار ہو کہ معظمہ دوا نہ ہوئے ے ج وغمرہ کے علاوہ ایسے شیخ برحق مرشدالعرفِ العجم اعللیحضرت صاجی ہ (6)1692 محضرت لخايينحاونت تحريمته ريني Sign Char ، دیمهاکدا بدال جیسے اہل خدمت ادلیاء کا ایک گروہ جا ے بنے خواب ہی میں دعاما گلی کہ ماانٹر <u>مجھے بھی</u>ان سے لاحق es Car يستجيحه دطراا ومراكى جاعت مين جاملاهبيج كوبيخوا سباعلىحضرت سيع ذكركم بأيابت بولاحق توہو گئے" بلدہ الحرام ہی میں ہے یہ خواج سيخون جارى سيدووسي كمثرت اوتميسري سيءكم اوريوتقي سيعا أوركيوكم آ غرحسين صاحب كانداوى سے بیان کی تربیقبیردی که تهاری عارد ری ہوگئ<sup>ی د</sup>و کا ہرمان بہت زیادہ ہو گا اس خواب سے بیان فرما۔ سےابتک منتظر ہوں مولو می نظفر صینء مكمعظمة سي ميل يمقيم تقفي كه بدن مبارك ميں خارش كا اثر مح سے الا مال ہونے کے لئے گنگوہ سے جیاے تھے اُسکے تھیال کی شغور

تنهسه مدمينه مثوره جاسنه والاقا فليطييار جوا اورآب ايبني راميور محميع اتھ بلدۃ الرسول کی جانب رہانہ ہوگئے۔ سفرج كي ده قابل امتحال قتير وعر سفر رمیذمنوره توسار سے فرکی جان ہے اِن باره منازل میں رفقا سفرک ت كابرمسافركو دمهيان ذكرلگارم، تاسيحض واخلاص سار سيسفرين قدم قدم اورسنرل منزل بيظا ہر ہوئی آیے اپنے دفقار میں دنی بئ تتحض کی تقوری راحت کواپنی طرحی ٹری اورعنروری سیےضروری راحت پرمقدم تمجھا ہرا کی گئیف اتورسي ايين معمولات نوافل مك حرهج كوكسي شهم كى كوفت لاحق بهو بي تورنج وغصه سے باعث اونٹ سے اُتر ٹیسے اور مجم لی ى كے مربنے اور جینے كى بھي پرواہ نہیں ہو سے کرایہ دیکر سدل ہوجائے کی تو کیا پرواہ کرتے جنا تخہ بدو چے واکر ڈیٹی صاحب سے یاس کھرے مہوئے حضرت امام رابی کو قافلہ معاديسولوى ابوالنصركوكب كوادا تقاانهول سنرتجي ايثااوا , دو تخل ليا اوراً نَافَأَنَّا دوريبوتاجار بإنقااوربيجنْ نِفرلق ودق سافر کا مارڈ الناراہ زنوں کے نز دیک کوئی بات ہنیں گرچلیو توکسطے ٹ ڈیٹی صاحب ونٹ پرسوار نہیں ہوتے اور پیدل جیلنے کی <sup>ا</sup> ا حب بغیر جل ہی نہیں سکتے تھے آخر مولوی ابوانصرصاح نے اپنی المبركوا وسط اتارليا اوردئي صاحب كهاكه آب ميرسه اونث پرسوار بهوجائيس ناكوتسم بعبى ند توث اور سى طرح قافله مير

ینے اکیت ہم اہی کے اس اونٹ پرسوار مہوئے اور مولوی ابولم The state of the s پرسوارگ گئیب اسی اونٹ پرا مام ربا بی کوسگھہ ملی اورمولوی او بتصرمہ رابی نے پایا دہ روانہ ہوئے کم دبیش تین کوس پر قافلہ ملاا ورآخرد و نوں او نرطے قطار ہیں ب پنے اونٹ پراور حفرت مولانا قدس سرہ اپنے اونٹ پرسوار ہوئے۔ مدینیة الرسول میں داخل ہوکر روضه اطر کی ساح*زی ہوئی جو دنیا میں آسنے والے ہرمسل*مان *کامنت*ہا 14/2/19/2019 كمى مقصود ہے اور بھرآپ اینے تنفیق اُستاد شینج ابعصر سیدناومولانا شاہ محیلہ منتخی صاحب ویرکزو ىرى*ت ہوسئے ب*یاں کی حیندروزہ حا ضری میں جو بھر لورخما نے آپکوھال ہوئے اُسکی اطلاع يجبيت التدميب شنخ طربقيت كحكر بار دربار كاحضور بحقاا ورببت الرسول J. W. W. شيخ نثرلعيت كيمسعا بهارككزاركي كل حبيني غرض حرمين شريفيين مين بيت الشروميت الرسول كاجوار حامل ، مبندمربی آئیی ترقی مراتب کا دسیله بینآخر کارقافلہ کی واپسی کاقو ادرمراجعت جاعت معين ومقربه كِرِي -راميوري قافله كيمير قافله خباجٌ بيطي عب **الحوس** مركبيّ سے علی گی نہ چاہی وہول نتقال فر مایا -اور قیاست تک کے لیئے جوار رسول ئے۔امام ربابی قدس سرہ معہم اہمیان مکیعظمہ واپس ہوئے ادرو ندوستان کی جانب مراجعت فرمانی ۔ لامتله پیچری دوماه بهویځ شروع بهویکاتهاخارش جبکی ابتدا د کدمنظمه میں بهویکی تقی دن بدن **ار**و بترقى حقى اول خشك حقى ابتر بركوني حقى ابتدارٌ معمولي حقى اوراس زيرسوار بهويكئ جماز برسوار بهوناتتفاا وركويا بيونس مي أك كالكنا دفعة بخابرة بإاوراتنا شديد بهواكرية لياكال تبين دن نكسب اسدر حبهبوش اور دنيا ومافيها سيه غافل رہے كہ اپنے تن بدن كي تھيمط ت جاری ہوئے اورائنی نقداد میں گئنتی اوشار دشوار ہوگئی اپسی حالت میں جہ تمام رفقا را کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے آگئ تیار داری آپ کے ماموں زا دیجا بی مولوی ابوالنہ کی ۔مولا ناابوالنصرکی وہ خدمتگزاری جواس ہولناکہ مرض میں واقع ہوئی وہ شہور ضرمت وتیار داری ۔ جو مفحسوانخ کی مبینانی پر مدلو س روشن اور <del>حکیته حرو</del>ت میں قائم مرنگی مقتضائے من لمرشکرانیا س لمرشکیاراته الحضرت المام ربابي قدس سره كي زبابي اكثر سناكيا كه آب فرمات تنقير ايسا حقيقي عمان عني نهيس رسكتا جيد

نصر بنے میرے ساتھ کیا کہ شل اور شفقہ اپنی گو دمیں کیربانیا نہ میشاب کرائے تھے'' مولوی الوالیٰ مشيح كيرسيم بيشه خارش كرميب اوراسويين بعرجاسة أوراكثر بايخانه بيتياب مين بعبي ملوث بهوت يحط بمردا منوا را پنے کیڑے اور برن اور نیز حضرت قدس سرہ کا برن اور کیڑے روزار دھی وركيوكرابهت نزكرت تقفيكويا بإخانه كوصندل اورميتياب كوكلاب بنالياتها يحفزت امام ربان كوتيزي يجيج موقت ہوش آیا تو کروٹ لینے کی طاقت نہ تھی جو تھے دن میٹاب ہوا تواپیا سُرخ کو یا خالص خو ب بی*ں کھولیں تواسدرج*لال کرگویا یا نات م*ٹرخ سیفئے کڑے ہیں*اسوقت ہوش کہئے یا بہوشی حضریا لى زبان مبارك سے بيالفاظ تنگے كه " ا فسوس ايك بھائى تھا وہ تھى جدا ہوگيا " مولوى ابوال جوحفرت بولانا کا سراہن گورمیں رکھے ہوئے بیٹھے تھے بولے ک<sup>رو</sup> بھانی میں توآ <u>یکو</u>گورمیں ہوں اور بیرسامنے ایکی تھاوہ ہے'' حضرت بولے'' تم توابیسے ہوکہ میں تمکو ہاں کھوں رقيق دستون كى كثرت كايه عالم تفاكتين كحاف بجير نونكار دَّر يكي بعد ديگر ستنج يم م براخرات حبب كوبى اورسترنه لمسكاتوا حرام يحكير في حبكوتبرك بناكر كفرلا ناحيا بإعضااس ضرورت ميس كال لفظيم اوريكے بعدد گرے اُن كااستعال ہوا حب ايك كرا ملوث ہوجا الواُ سكوجبازسے مندركے شورمانی ين لثكا دما جا آا اورد وسرا د ہلا ہواکٹرا كالكر كام ميں لا ياجا ّا تھا بيشاب ميں اب رج بعقن اورشورت تقی چې کېچەپىرىريا ائسكوبُودارىناكرتىزاب كا كام ديا ورجالاگۇ باراڭھ بنا ديا- ئېوا بى جهازىقانە دوانە داروعلج ہوتوکسکااور دواہوتو کیو*نکرخدا خداکر کے س*اتویں دن *مئی کا کن*ارہ نظراً یا اور حجاج خوشی خوشی اینے وطن لعنى مرزمين مهند برجها زسعه اترب مولوى الوالنصر بخصرت قدمس سره كوجهي مبزار دقت و دشواري مهازسي ا آرا دربی میں دامبوری قافلہ کے ہمراہ ایک کرایہ کے سکان میں تقیم ہوئے۔ حفرت امام رابن قدس سره كوجوم عن لاحق بهوائقا وه اسدر حبر شديد بهولها تصاكصحت وتندرستي كا خیال محض دہم اورگمان ہی گمان رنگیا تھا بھی این کے علاج تھی ہوا اور اور سعی وکوشش سے سابھ ہ مرض میں را بی کے دانہ کی برا رکھی کمی ندہو ہی جو بحنطہ تھا وہ ترقی مرض کا تھا اور جوساعت تھی وہ زیاد<sup>ی</sup> سماري كي تقى اول آپ كے بين كلف مخلص دوست جناب كيم ضيا ،الدين صاحب يغ اين را سے ایکولوٹانی ادویہ کا استعال کرایا اوجب وہ مایوس ہو گئے توانکیشخص عبدالشیشا ہ نظاموی تھی جوو ان موجود عقر آب كرموالج سن - ايك دن أنهول العلى دوادى آخردوسرك دن دست د

هو گئے اور جواب دیدیا کہسی دوسر سے طبیب کا علاج کرومولوی ابوانصر جینے دل کو لگی ہو نی تھی تھی طبیب کی تلامش میں اِ دہراً دہر مارے بھرتے اور مھی حضرت کی جاریا بئے سے لگ کرآ بیٹھتے اور خدمت وتھار داری مو مشغول ہوتے وقت پرروٹی کھا نااور عمول کے موا نق شب کوسوجا ناعرصہ ہوا چیوسے چکا تھااب تو نہ لیلیے چین تقا نہیٹھے کل ٹرنت تقی آخرا کی بیسے پاس پونھے اور کہا کہ ''میرا بھائی بیار ہے اُسکومل کا پیجا ابيد نهاست مي خليت أوربامروت تخفس تقاحبوقت مولوى ابوالنفرصاحي ايينه ريين كوركه أين كروت كى ٱسوقت بىيەك ياس مريفيوں كا ايك تجمع موجو داوراينا اپناء عن حال كرر با تقابيد بيزنووار دمسافر كا توحش ادرجان سے زیادہ عزر مریض کے متندت مرصٰ کی وحبسے سرامگی وضطراب کو دکھی لیا تھا اسلئے کیکم له'' دوننٹ طفیرئیےابہی حلیتا ہول''مبلدی حلبہی موجودہ بیاروں سے فراعنت یا بی اُخر ہیڑی ہاتھ پر ہے ساتھ ہولیا اور حضرت ا مام ربا نئی کئی صبی دیمی فارورہ بھی دیمیماا وراول سے آخر تک سارا حال طبینا ك سائقهٔ سنا - تيمار دارول كوشتى دى اطمينانِ دلايا دُھيارِس بندھا بى اور حندگولياں اپنے ياس سے ديب ۔ ایک ابھی کہ لادو حیانچہ ایک گولی آگیو کہ لاد*ی گئی خدا کافضل تھاکہ مرض* میں گویہ خفت محسوس ہوئی گم لناتيسي حسياطيتان باميدز سيت قائم بهوبه بيد کا علاج قائم ر ہااور چوتد بيرائس نے بتا ہي وہ گي ئئ عوارض ميں فاقة بھي ہوا نگرافسوس کے اس خر میں کچھکی منہوئی اسی مرحن میں آگیوشنبج سے دورے شروع ہو گئے جو بے دریے ٹیٹے اور تحیف جب میکوریٹ ونقيه كئة دالتے تھے بمبئی میں ایک مهینہ قیام رہا آخرمشی علاؤالدین صاحب کی اہلیہ کا دہران تھال مِوگیا اوراب فافله کومبئ میں رمہنا د شوار *گزگی*ا ناچار و ہاں سے روا گئی ہو نئ کساری کی گھا ٹی تک *کیا ہی*ا ہی قا فله سے ہمراہ ریل میں آئے کیونکہ اسوقت ریل میانتک جاری مہو تکی تھی اورکساری ہے اندورتک ارا یہ کی دومبری سوار یول میں سارے قا فلہ بے سفر قطع کیا ۔ اندور يؤنجكم مولوى ابوانصرصاحت ادا ده كياكر حضرت امام ربابي كابيان معالجه كياجا وسئريؤ كمدن يرن مريق كي حالت غير بهوتي جاتي على تقصوصًا حي*كريت اورب*ل بإخام ديخية مرطرك بريطينه والى دوسري اسواربوں میں سوار ہو مضاور بھیکو ہے برد<sub>ا</sub>شت کرجائیکی طاقت مربین میں اب باقی نر رہی تھی اس لئے الخير عين رت كوفيام كالتبيّه كرليا اورسارے فافليت كدياكر آپ لوگ مائيں ميں لواسے بھائى كا اپهال معانجب کړاوُل گا-

ت ہوئے اور مولوی ابول ضربنگی رآحت وآرام بحرت وآحترام ملکہ کو یازند لے بینے ہمراہ وطن کی ایک عورت ہے ب ہی پررہا وہ بئی میں نوٹھ کیر کسٹی معمولی سی بِيُ كَدِيدِ لِهُ كُلِّ كُمْرِي بُوبِي بِهِ انتك كَدِّنْكُوه بِو بَنْجِ كُنُّهُ بتكارول كى حاجت تقى رېم سهي را بي خا ت اوئيبي معاونت مجمكه ركدا باگراوجقير لی خادمہ ولا بیئة کواکی لحظریھی یا دینا سے دیا نگرا فسوس کیرا نہ ورمیں غیر ملی يام ميں ريھي ساتھ نر ديسكے اورا جازت كيكر خصت ہوگئے ۔ ن وتیارداری میں حاجی محد لوسف صاحب میوری خصوصہ راندورمس سارے قافلہ کے سائھ جو نکہ وہ بھی راہی بے ہولنا کسخت مرصٰ کی تیار داری کے لئے صرف ایک مولوی ابوالنفر کا ب توگفر کی خبر لینے والا کو بی نہیں و رکھر میں رہیں یا خداً انکوعزلو جمت کرے کو ابوالنفرکی گھروالی نے حفرت امام ربانی کی خدمت کی گرآمزعورت منب ا*ں بڑی وہ صیب*ت جیکے تحل سے مردعا ہز ہوجا کیں تاہم خود کم گ دهارس سبرهانی کهاطینان سے *حضرت کامعالجبرو - گھر کی ہرخد مر*تجے میں انجام

نرورتین تم بوری کرلینا خدا بهارا کفیل و کارساز سیحانشادا ملنتیجه بهتری بهوگا -ربايست اندورمين مولوى ابوله ضربالكل احبنبي ومككينه سقصتن تهنا نذكوبي شناسا بنروا قفكار نهيار نه مدد كاردكم اباره رفیق جومدینوں سے بگا مزوز زینے ہوئے تھے جدا ہو گئے زا درا ہجوسا تھ کیر چیا تھے ختم ہونے کے قر یو ننچ گئی سب بچه تھا گر گایدروز گاربھیا تی کے حت ورندگی کے تمنی تیاردار بے مرص کے معالٰجہ کی مرسرکور ترجیح دے رکھی تقی اُسوقت اندور میں حکمی**م محرع خطم خا**ل بولف اکسیر اُظم مِشاہرہ مک*ی ہز*ار روہیہ راجہ کے بمعدم سيرمكان ربو بنچے سلام كركے بيٹھ كئے اوروض كياكه" بين مسافر ہوں ميرا بھائى بمب أسحءالج كينيت سے اندورمي طفيرگيا ہوں اگرآپ کر مفر اویں توحت تعالیٰ اَ کیوا جرعطا فرمائيگا محوة ظم صاحب باوجود كيدوالي اندور راجه ك ملازم تقصا بك مزار روييه ما موارك علاوه مردستم كي خأ مدارات موتى ربهتي تقي ممرا سدر تجتنغني المزاج اورازا دطبع تتفي كدابك بارج بدار لبالنة آياكه راجهما م ب فرمات ہیں مولوی ابوالنصر بیٹھے ہوئے تھے ک*ھکیم محد غلم صاحب مُنہ چڑ ہاکرص*اف ہوا ہ . مدویهم اسوقت منیں آسکتے" مولوی ابوالنصر *حکیم صاحب* کی اسدر جیمالی د ماغی اور نخوت و *تنک م*زاحی د کمیکردل میں کھنگے کر بُہلااُس غریب مسافر مربین کی اس دربار مس کیا بوجو ہوتی ہے حب کو بلافیس دیکینے کی حاجت ہے'' حکیم صاحب مروح نے فرانست مولوی صاحبے اس خیال کوسٹا ہاڑلیا اورا مولاناآ پے کے لئے یہ جا بنہیں ہے" جنانچ اُسی وقت اُٹھ کٹرے ہوئے اور ما بیاد ہاُس <del>تر</del> میں تشریف لائے ہماں حفرت بسترمرض رمسافرا نہ حالت میں ٹیسے تنفینجس دکھی میں اولہ الی آف حال مناا ورتنل سے کلات کمکوننخ لکہا اور چلے گئے اُسوقت معلوم ہواکر راجہ کے ہیاں ماخری سے کا دیٹی ادشاہ کی خدمت میں صاصری کے لئے تھا۔ يهيلاموقع مقاكه ولوى ابوالنصركي تنهاني رغيبي تائيدات اوتفضلات الهيدي تعلم معلادت كحصيدجال جاقے تعارت كلتاا وجس سے ملتے وا تغيت وشناسا بى كابتوسطية حيثيا تم مكان كى لاش مي تكيم صاحب كى دائے كے يوا فق مصاحب على صاحبے ياس بو نہجے تو حكيم ت توسطهی شناسانی سے زیادہ مفید تابت ہوا بیجارے نہایت خلق کے سائد ملے اوراُس مکان کا يته دياج مولوي محرضيين مدرس مدرسه الكركا تقاب

مولوی ابوالنصرصاحب مولوی محسین کے باس کئے اور سکان کی خواہش کی وہ تھی يمن سيئة اورومن أملى درما فت كياخداكي شان بركرامسوقت اس سوال كاجوا ولوى ابوالنفرصاحب كى داد ميال تقى رامپوركا نام سنكرمولوي محرحسير ولوى ابوالنصر تم مسسر يعنى أكى ابليد كحقيقى مامول لم*ق قرابت معلوم ہو*ا تو ہوئے کہ وہ میرے اُستاد ہیں اوراُن کے احسا بات کی تلافی مجیسے *عرکھیرا* ہوسکتی آپ بے تکھٹ مکان میں تشریف لائیں میل ورمیر متعلقین آکیے خادم ہیں۔ يه دوسرا كُهلا بونفنل خداوندي تقاكه ولوي محرصين صاحبے زنانه اور ردا نه دونوں مكان بلاكراية تنا راصرار کے سابھ مولوی ابوالنصر صاحر کجے سلے اور جو نکہ آنہیں آیا م ہیں مولوی محتر سیر بخور دسال دختر حيوري تقى اسكير مكان م <u> دارحاحیوں کے آبار ہے میں ا</u>کو بھی کوئی دقت می<u>ن</u> نہ آئی الغرض احريكاعلج شروع جوكميا اوتكيم صاحب مدوح بلاكسى الي طع كے روزا نہ حضرت ا مام رباني كو ديكينے سنخه وفكيم صاحب تجويزكيا أسمبر سخت مرص كے سامنے موجود ہا فلاس كى رعايت نرگي تي شكمبي أسميس شامل تفااد وننبرنجي مولوي ابوالنصر كوخيال تقااد رخيال تفي سيحا تفاكرمسا فرسيح النيح

قيام اندويبي كايام من عنيجي معادنت كايقصينش آياكيسكندر جهال ستميم والسيجو حجاختياركيااورداستهي اندورك اندرائهين دبون قيام بهواجبكه ولوى الوالنصرسا فرائركز پردیسی اندازیا مام رما بی کاعنبری معجون سے معالج کررہے تھے۔ حاجی علی انگر کم صاحب جورماں سے وقت سفرجج مين رميه كصيمراه تقصمولوى الوالنصرصاحب كى الميدك حجا تق كيونك لِرِی **محد لوّاز** کی مہن حاجیء بالکرم قلعدار کے قیقی بھائی منٹی خیرالدین کے نخاح می<sup>ق</sup> تتصاور نشى خيرالدين كى لۈكى تىنى مولوى محدافاز كى بھانجى مولوى ابوانصركى الميتقىيں جوا بانی کی تعاد داری میں ایپے خاوند کے ساتھ اندور میں قیم تھیں اندور میں بونہ بچکر حاجی عبد الکریم مول<sup>ی</sup> ، ملنے آئے اوراسی مسافرانہ ریشان حالت میں اکمی دومرتبہ دعوت گی گئی۔ پنے مکخوار ملاز مان ربایت کی قدر دان رئیسہ نے جب مشاکہ نشی خیرالدین کی صاحبزادی ہما<sup>ا</sup> لئے نہ آنے گی سکایت کی اور آخرطلب کرجیجا کہ ہمستے اکر ملی اوسولوی الوالنھ کی ماه سفراور حضرت امام ربابی کی خد منگزاری وتیار داری مین حس ریشیان حال سے اندر تھیں وہ بافقيرانه مگرصابرانيانداز تفاكه كوايينے دل ميں هرطرح خوش مېشامش بشاش اورخدا كي سكرگزارتقيس كم كِ قبال رُسيه سے ملنے سے قابل حالت نتجمتی تھیں اسلئے عذر کر تھیجا کُرُسری موجودہ حا بےلائق نہیں ہے اس مسافرا نہ وقت ہیں در دولت کی حاضری طمع دنیا وی کی نہیت سے جاُئیگی اورمحتا جانسوالکانقد خیال کیا جائیگا اس جہسے حاضری کیمہت نہیں ہوتی اُسیدہے تمجهی جاؤنگی" عقبافه دنتمندنگیم سن خیرالدین کی صاحبزادی سے اس عالی خیال کوہما ہے عزت کید بكيها اوردوسور وببيتقربيب عوت أبين طرف سيرحاجي عبدالكريم صاحبج بإئتفاأن كيرم كالنهي لتقييمه ياكههارى دعوت قبول كروا وراسكواسين صرف ميس لاؤس رئميسه تونفقصد حجج أتكے روانہ مگوئيس مگرمولوی ابوالنصرصاحب کی عزت عام طور برا ندور میں دوبالاہج اورشہرے بڑے بڑے لوگ اکونظر قعت سے دیکینے لگے روسوروبیہ کی رقم لئے ا مام رہا تی کے ىفرخىج مى*س بىبت مدد دى -عز نزرشت*ة داركى دعوت ميس اتناج*زج بنوا تقامتنا مل كي*اا ورمايس كارديـ غام نهزا تفاكدح تعالى بضعقول ومم كاغيت سامان فرماد باحضرت امام ربابي حكيم محرة أظم صاحبة دن بدن روحیت تھے آب کے ناتوان جسم میں توا نائی اور کمزور بدن میں قوت وزورا آ اجاماء

جازت ہی ہمیں بلکہ شورہ دیا کہ اُب حالت قابل اطمینا ن ہے۔ ہما دیٹر کروا وروطن کوجا وُ گُر دوا کا ت قائم ركه ناكه لوري توا ناني بدل مي آجائے " حينا مخدمولوي البوالنصارُ درميل مكياه قيام سائته كنكوه يونهج كنكوه يونهحكر حضرت قدس كيحسبم مين طاقت بجبيجا ئى اور الطوماه بى بالكل تندرست ببو كئے والحد بلته على ذلك. سفرمیں میٹر آینے والیے واقعات کوخرورت سے زائیج بکرنظرا نداز کر دیا گیا جو نکهٔ اکتفاکیا گیا ناکه ایک گونه اس اس ای *شکرگز*ار*ی بهوجائے جب*کو مام ربابی میفاکثریا برل بفیانطار ثا لوی ابوالنصرتومیری ماں مہی اِن کے بدن پرشا یدکو بی حصار بیا نہو جومیر کے بوا نهیں ہوا'' اورجونکہاس قصہیں ٹائیدات نیبی کا آسدرجہ وقوع ہوا حبکا حضرت ا مام ربابن کی أماجا سكتاهي اسطئه لقدر صرورت واقعات بيان كردئ كئة حقيقت بين مولا باابوالنصرصاحب كي حذمات وتعلقات جنگومختصًراذ كركياگيا ہے بنظر سرسري هي نهايت و فيع اور قابل يا دگاري دشكرگرزاري پر خَرَمَت كا دَقت گزرلیا مُخَدُوم را بی جنت الفرد دس ہو لئے خادم پارکاب اور سفر آخرت کے بمنتصح بين مُركز شتة ايام كى كزرجا بنے والى خذمت افسوقت تك فنا تنبيس مرسكتتى جب ك مام ريا بي مولانا شبيدا حمدصاحب كايا يدارزكراد رنذكرة الرشيد كايرعنوان فنابنوجائياب وبآخزت كانضه أكرشيخوت او نطب زمانه کے سائفہ میخلصانہ براؤمقبول ہوگیا ہے اورانشاء الشمقبول ہواہی ہوگا تو نجات ابدی اور خرت كى جاويدلذلوں كے حال ہونيكا طِرا ذخيرہ ہے" ذلك فعنل الله يرتيبن بيناروالله ذرافضا لعظيم" اوابل شکالہ بجری میں آپ حج کوتشریف لے گئے تقصا ورمرم تلاس اپیجری میں والیس وط<del>ن بجو</del> راجعت وطن کے جدرال بعدا گیو دوسراصا حبزا دہ عطاکیا گیا یعنی اہ چیم البھری نبوی میں اور محمو د احد صاحب مرحوم ببدا بهوئے بنوں نے عین عالم شباب میں ١٦ جاری الاولی ساتا ہجری کو انتقال فرماكر باپ كى زندگى مىل دىيا سىسىفارقىت اختتيار فرما يى ـ A STATE OF THE STA

سيت حضرت ولاناخليل حصاحب بملوى ظلم

امام ربانی قد سر کے سنہ وارصالات جلید کی الماش سے بور معلوم ہوتا ہے کہ مبطح حاجی صاحب کے دست سبارک یوملماء میں سہے پہلے حفرت مولا نا **رخب یا حمد ص**احب کی *اسی طرح حضرت مولانا قدس سرہ کے دست مبارک پرعلما ،عصر میں سب*ے اول حضرت مولانا خلیل ا<del>م</del> صاحب است فيوخهم من مبيت كي مير مبركا كطلب بير ب كم الملحضرت حاجي صاحب كي بعاوج كاوه سجا خواجس میں رسول مقبول صلی املاع می*د سلم نے عالم دویا میں تشریف لا کربو*ں فر مایا **مق**اکر '' اُٹھ حاجی مدافل ے مهان علماء میں آئی روٹی میں بکا ذیجا" اسطیع عالم خاصوریں آئی کہ بلاتوسط بیلے مهمان امام ربابی ہوئے اورروحانی نسل میں بتوسط ہلی معانی حضرت بولانا انہ شوی کے نصیب میل کئی ہم جرًا۔ جؤنكه سوائحا مام ربابي مريحيثيت كمال شيخ اشيخ تقلب صعابي قدس سره مولا ماانبهتموي كابعيت بزا قابل اندراج معلوم ہوا اسلئے بحبنیہ وہ تحریر درج کر تا ہوں جزمیری سالانہ درخواست پرخود هفرت مولانکا رمال افتحی بلأومصليًا بنده ناجيرٌ خليل إحريمهم عنها بينه برادران وليقيت كي خدستين عرض پردا زہے کہ حضرت مخدوم العالم امام بانی مولا نا الح افظ الحاج مولوی *رکشت*یدا حدقدس سرہ کے واقعیم بے بعد جب خدام سے قلو<del>ب</del> نی الجلہ قرار کرٹرا تواز کہ تا میسب کی دلی بیز حواہش اوراً رز و تھی کہ حفرت وحمتا الله على المراجع كئة جائيس اوراكي كتوبات شريفه جدا فرائهم كرك شاكع بول اوراكي مقناً مينالي لق تبرج مشكلات احاديث درس كے وقت بعض علماد بے فراہم كئے ہیں انكوجدا كانہ طبع كراكر شايع كلا ئے۔حت تعالیٰ شامذمے حسطے آگی ذات بابر کاٹ کواپنی وسیع جمت کامیزال ورہے یا یا قبض کا بیٹمہ بنایا تقااسی طرح آگی رحلت کے بعد تھبی ہرا کی قریب و بعبیداً کیے دریا و بیض سے جرعہ نو ش رمتل شهوره بيركه باتقى كابوعجه باتقى ببي أشفاسكتاب برايك خف اس باركو أشفانهيس سكتا تغلاكي عرصة بك اسى ميرشش و پنج روا الآخر به قرار ما ياكر يغطيم خدمت مولانا الحاج مولوى عامثنق **الهي حما** جواس خدمت سے برطے اہل ہیں تفویق کیجائے اور برخض اپنی یاد دہشت سے موافق صالات لکمگرا کا ويساوروه اننيس سفاتغاب كركه ايك مجموعه متبكرين حيانجدا نهول يضليب خاطر قبول فرمابا اوراس ناكاره كومعي امرفرما باكرحضرت رحمها مشريح احوال يحتفلق معلومات كاذخيره جسقدر تيرسه بالأ

مكرهيجبه عيم أكرحيا سوقت حفرت رحمه الشريح خدام مي فيا ناخادم مهوس مير يعلم مي بهوقت للرك خدام مي كونى نهير حسى عيت مجس مقدم برو كروي و مجاوم بشريت ك بعدت بابرر كعاكيا ورمين حاضرر يبنئه كاكم أتفاق مواسبه اورنيز مزيديرآب ميراحا فطريعي قوى نهيس لمذامين زماده دا قعا کے متعلق نہیں لکھ *سکتا ہاں امت*ثالاً للام *مختصرًا عرض کرتا ہو*ں' لمه غلامی میں داخل ہوسے مشتر محکوصات رحمہ اللہ کی خدست میں کو بی خاص تعلق بھا نەڭونى قرابت قريبېقى-اگرەچىڧىرت رىمسا ىنىدىقالى اورىيڧادەم شيوخ اىضارى اولادا بى ايوبلىڧارى رضى الشرتعالى عنسير يتقي مُرْحب خا دم كيرخاندان يعلق حضرت سيدشاه ابوالمعالى نهبري أي ره کے ساتھ وابستہ ہواانسوتت سے ہم کوک بیرزادہ کہلانے لگے اور عِصْ نبی الجد بوجہ نا واقفیت سیاد ، مدعی بن بیش<u>ش</u>ے اور رسوم وبدعات جو بیرزا دومنی*ں روج ہو*نی ہیں بہارے خاندان میں بھی **مروج ہو**ئیر مِ عُرْس مِينَّ عُولَكُ مِزامِير روجِ وحال بصوف كاكمال تفا - گوخاص مير بيسسلسله مي ميرزاد گ ا ترتفاً مُرْحَبِوالسُّدبِوجِوه میر<u>ے س</u>نسله میں اسکاا ترزیادہ محل رہااوٹرلم وعلیاد کی قدرووقعت رہی (<del>آ) ہی</del> دا دا شاه احد على صائعيك والدماج دحفرت شاه قطب على صاحب حما ملاً معمولي ميرزا ده بهي نه تقصط بكيفايا چشتیصا برمین کیصقدس زنگ متاحب اتب بندواحوال وخوارق احمند تصرفت دوزوکو وکورش خوازی رہتے تھے (۲) میرے داواصاحب کی والدہ جناب مجدد وقت سیداح مصاحب حمار ملزر موی سے رِٺ ہوئیں(۳)میرے دالدہ اجدشاہ مجیدعلی اور چیا سولانا مولوی الضاری علی والدمولوی علید ملتحت نظ د مینیات مدرسته انعلوم علیگذه کو جناب ولانامولوی مملوک انعلی صاحب صدیقی نا نوتوی دیمه انت*ک ساتاه* مصابرت حال ہوا (م )میرسیجیامولا نامولوی انصار علی سے دہاج صرت مولا نامولوی ملوکا تعلی صاحب رمها ملند کی خدمت میں حاصر ہو کوئلم حال کیا اورعالہ ہوئے ملکا میں عالی خاندان کی رکیتے کہ سے خاندان میں م آیا اور میں سنا ورمیر سے بن الاعام سنے مرسف رئی شروسہار نیور سی تصبل علم کیا والحریش علی ذاک ۔ مالبعلى كے زماندمیں حضرت رحمته الله علیہ کے ساتھ اکی عمولی واقفیت تھی اور ہم سرت یہ جھتے تھے را یک مقدس عالم ہیں۔ ایک دوز میرے جیا مولوی الفداعلی نے جبکہ میں آبکی خدمت میں ٹرم**تا تعا**فرایا ريين كالبدمول لصاحب ين صرت مولانارت واحرصاصت تقوف حال كيرواك وفع مجكوعا لبا باربوان چرد وال سال بهو گارمضان می گنگوه گیا اورتب کوایجا قرآن مزیق سفتے تبیایی خانقاه بی خامر



<sub>ر د</sub>زنت نیم کے نیچے کڑے ہوکڑٹنااُسوقت آپ تراویح مڑ ہارہے تھے آپ نمایت خوش الحان فط مسمت تھے آپ اسقد رخوش الحانی سے یڑہ رہے تھے کہ اسوقت تک اسکی صلادت قلب میں ہے اور اس لفظ أَشِيعًة مُعَلِّى لِكُنِيْر مادِسِها وراب كرسكنا مول كرآب أسوقت سوره احزاب يره رب عقه -إننابط اسعلمي مين سيرى شادى كنگوه بهونى اوراسوحبەت مجھے كنگوه قيام كازياده اتفاق بهوا اورقعا لنكود سے زباز میں حضرت رحِمة النسطيعية كي خدمت بابركت ميں اكٹر حاضر رہتا تصامح كوخوب يا دے وجم اسوقت أقباب كي طرح محسوس موتا تقاكه انس احاطه مبارك ميں الك لزلانيت اوقلب ميں بشاخ ا وط<sub>ا</sub>نیت محسوس ہوتی تقی حالانکہ میں مسوقت ندمریہ تقااور نہ چندا معتقد تھا ۔ دوسرے مسوقت جو لوگرها ضرباش آستانه تقفه حافظ عبدالرحمل صاحب ولوی الطاف الرحمن صاحب وغیره ایک انفوس اخلاق رذیلیہ سے مزکّی اوراوصا ن حمیدہ کے ساتھ محکّے فیف صحبت کی برکت سے یا ما تھا آ اخلاق اورتسادگی اورا تبآع سنت کی محبت اور پنجت سے نفرت کو یا الکل نقل صحابی تقی مگر با بینم غیال پیدانهیں ہواکرحفرت سے درخواست بعیت کروں -حب میری تحصیل ختم ہوگئی اور م*زر سنگلو*ضلع سهار نیور میں مدرس بنا کڑھیجا گیا توا<sup>م</sup>ن ایام میل یک يت اور يخبت الى بعباد ة وطارى بوبي - أس زمانه مين جناب قاضى محرر أمعيل صاحب كاحلقه ورشور كيرسائقه مواكرتا تتما يسرير يحبى دل مين آياكه مين تقيي مبثيفاكرون مكرسائقهي به خيال موا يني يكون سيمشوره واجازت حال كرلوب حياسخ مولا نامولوي محولعيقوب صاحب رحمة الشرعلية اينت كياأتنون نے تحرر فرماياً الطرق الح الله بعد دانفاس المخلط منت وصول الى الله تعالی کھواسی طریق میں تحصر نبیں ہے۔ جوتم کرتے ہو یہ بھی ایک طریق وصول الی امٹسے - ابھی <del>اتمار</del> لے علقہ میں مجینا مناسبنیں ہے'' إسى انتار مين غالبًا مشيئة إيا فقط الهجرى مين خيال مبت بيبيا موا-اتفاقاً النين إيام مين حضرت مولانا مولوي محجرة فالتسم صاحب نانونوي دعمه الشررط كي تشريف لاسئ اور مسبك متدعاء مبذه وابسي مين تكلورتمام فرمايا منده ك شب كوتنها بي ميء عن كياكر المستثنار موتمن بطور شوره وم - د ، - ن برس بیا دامستار مومن بطورشوره و م پرسینی این که نکوخیال بعیت ہے ادر بھارے نواح میں جند بزرگ ہیں آپ اور مولا نارمنسبدا حرصاح پیچھیں اور مولا نامشیخ می دادر استاحہ میں میں میں اسلام اور تولانا شیخ محرصاصله ورقاعنی محمد معیل صاحب میں نہیں جانتا کر میرے لئے کیا بہتری ؟ چھ

اگراپ کے نزدیک میرسے ت میں آپ کے ضام کے سلسلمیں داخل ہونا بہتر ہوتو محکوا بنی خدمت میں قبول فرمائي در مزجوا مرميرت لئے بہتر ہومحکو فرمائيے - استھے جراب میں حضرت مولا نارحمته الشرعند پنے الحول تقرر فرما بی جسکانیتجدیه تفاکه مولا ناوسشب احمد صاحب سے اسوقت کو بی بهتر نہیں بین سے عرض کیا کہ وہ توبعیت کرمے سے ہذایت کارہ ہیں آب ہی اگرسفارش فرما دیں گے تو یہ امر طعے ہوگا فرمايا احيوا حبب مي محككوه أول مسوقت جليح أناجيا بخرمين متلاشي رباجيندروزك بعد محكوحفرت مولاما كَرِيَّ كُنْكُوه جائية كَيْ خِرِمعلوم جوبيُّ-مِين بِمِي قُورًا يِهِنجا اورعِ ض كِيا الكربيم أخدا وعل وفي تبسم فرماكر فرمایا بہترہے کیے صبح کو بعد فراغ حضرت سے باتیں کرسے محکو گلایا میں حجرہ میں حاضر ہوا۔ مولولٹی معظم ہوئے مقے سلام کرکے معظم گیا حضرت مولوی محرق اسم صاحب رحمة الشرع ببرتوساکت رہے حضرت رحمة الشرعديد كنے ذرا تىبىم كے سائخة فرما ياكه تو مجسے نو برمجانا ہے دیخرہ مُریم ہوجائے ہیں اورتم تو خوربرزاده مواور خیال موجنین موتم مجهد كيوس به موت موت مو " كورتو مجهر حاضر موت ہی رعب وسیت کے اتار تھاس کلام سے اور بھی رہے سے ہوش کھود سیے اور بحر اسکے سمجھ عرض منوسكا كرحضرت ميس لو ان سيحفي زياده برشر دحقيرونا كاره بهون فرمايا بس بس اجياا شخاره ارلومیں سبیرمیں آتا ہوں۔ میں ہے امسی وقت سبحدمیں حاکر وضوکر کے دکوتیں ٹر کمرد عاد استخارہ سنونه يرصى وحفرت تشريف لائے يوسياكيا مائے ہے ؟ عرض كياكه وسى رائے سے غلامي ي داخل فرما يسجئ اتفاقاً اشي دقت مولوى محمواسحق انبهتوى ابن برا درهميدعلى جرحفرت كي خدمت مب يرسبنته اورحضرت رحمة اللتوعديه كي أنيرنطرعنايت بمقى وه بهى بارادة معبت آبيشه يحضرت وحمتهالة عليه نينهم دونون كوتوبكرا فئ أور لسارغلامي مين داخل فرمايا والحديث على ذلك -

## صاحبرادى كأنكلح

مولوی محمود احدم موم معفور کی ولادت کے وقت صاحبرادی صاحبہ کی عمر تیرہ سال اور جند ماہ کی تئی ترجہ قرآن مجید ختم ہو دکیا تھا۔ خانہ داری کے امور میں ہوسٹیا ریجکی تقییں خدا دار سیقہ شعاری اور سن تمیزے حال ہونے والی تہذیبے در ستی اخلاق نے کتنبہ اور بادری میں متنازا ور مردل غزیز نبارکھا مقاجوں جن عرفر ہمتی جاتی تھی ووں ووں اتقاا در میر میرگاری میں زیادتی اور حیار وعفت میں ترقی

موذ جابئ تقى والده ماجده حونكه غايت درجينتنظمه ومدبره تقيس السلئے صاحزا دى كى ٱس أتظامى قاملىت كا وجنابي كياجيك كامس لاسة أوستقل طوير دوسرا كمصرحلات كادقت قريب آلكا تقالتقا بأيي ساارتها ۔ جےسے دائیں ہونے کے بعد مرخن شقیقہ میں مبتلا ہوگئے صبح ہونے ہی ہر . درد*ت وع ہوج*ا آاورجوں جوں دن چڑ ہتا تھا در د پڑ ہتار ہتا تھا ہرحنیہ علا*ح کئے گر*ا فاقہ يم مفضاحه بير ، صاحب كامعالج تروع بمواجولونا بي طبيب بموسة كيم علاوه عامل تحلي ماحت بنخ دوا کا استعال بھی کرایا اورعملیات سے بھی کام لیا مگر در دمیں حبد برا برکمی نهونی ملکسی درجم میں زیادتی ہی ہوتی رہی بیجارے مولوی ابوالتصر عولہ کرتے کرتے تھاک گئے جو کچھ میں ٹرا وہ کیا اور ک تعمی کونی دوابتانی وه استعال کی مرحب لاجار ہوگئے نوتھک کرمبٹھ رہے جیددوماندلیش محد ارزشت لا كاخيال سطرف گياكهمولوى ابوالنصرمريش منيس ملكه سهودين كسى دشمن بيخ سحركر ديليه يسي دوا دارم سحر كاخيال آيا توساحر كي فتيش بويئ اوخيال دوڻيا ياكيا كس خفس كواس ناشائية يحركت كى جراُت ہوئی آخر غلبظن اس جانب ہواکہ اس امرشنیع کے قریحب وہ دولوٰں رافضی ہیں جنہو<del>گئے</del> شقیقه سے چندروز قبل ایک مقدمه میں مولوی الوالنصرصاحیے ہا تقوں سخت زک اٹھا تی ہے۔ اکنز قرائن سے اس خیال کی نائید بھی ہو تئ اِن دولؤں میں ایک شخص کا نام صدا د قش علی تھااور دوسرے کا نام حدا جائے کیا تھا گر کھیولو کے عرف سے معروٹ اورشہورتقا یہ دونوں شخص سیال آل رسوام کملائے تھے گر دیف کے سبب سے مذہبی اصول کے موافق عام سننیوں سے عدا د<sup>یں</sup> گئے اورنقصان واذبيت يوننجائ كواجروتواب كاكام سجمة تصاورمولوى ابوالضرصامي توعدالسب ایسا نیجا دیمها تقاحبکا خارم بخده م مک نکلنا د شوار تقا اسلئے پی خیال بالکل صیحیح تقاکر اہنوں سے مولوی ابوالنصرصاحب پر حرکرایا جمکاتمره و تنقیقه سیدا برواجیکه علیج سے اطباء عاجز برو کئے۔ ایک دن هزت امام ربانی دولتکده میں تشریف فرمانتھ صاجزا دی صاحبہ پاس کھری تھیک آگی ا بليهر حومه من نهايت المنوسناك لمجهس كماكر ديكية ميرب عباني (مولوي الوالنصر) كي جان عام الم یا ہنیں انبر تو دشمنوں سے سحرکا دیا'' اس کلمہ کے سنتے سے بکا یک حضرت سے اوپر گردن مطابی اور خلات عادت إيك تيز نظرسے ديميكريوں ارشا دفر مايكر مع يمركيا ؟ اگر كروايا برتو وه خرد يمي تنيس رسيكا اورو دسرا انديا بركويا

'' اندها ہوگیا'' ماضی کاصیغہ تھا جوگزشتہ زمانہ میں وقوع کی اطلاع دے رہا تھا صالا تکہ صادت علی با نذرست اورسالم الاعضار تضاالبته بحبولو كيماك أنكوه بتقي ناتهم كالنئة كوهمي اندبانهيس كهاجا ماإس يسئ صاحبزادی صاحبہ نے بعب سے بھیریوض کیا کہ " اندہا ؟ " اسکے ایک انکوتوہے " حضرت قدس مرہ جوابدیا <sup>در</sup> اجی وه مجمی کنی سمجھواور دوسرانھی گیا ' . حضرت کے بیجوشیلے الفاظر جربیا یہ ہے جان شارا ور *یفر کے خلص خارتنگر اربھائی پریشم*ن کی ا<u>ف</u>ارسانی کے مدمه سيريني تقصفداني تيرمقي ونشاية سيحوكنا جانتي بى نهتقه حينا يؤجس دوز كايروا تعديها ست ا گلے دن صادق علی کو دفعةً میصنه مواحس سے جانبری نهوسکی اُسدن زندہ گرمرض میں مبتدار کا مہما بتفراغ ي عين نه يينه ديا أنكميس كركسيس جرداورتام برن يرشيه يسال كئي اورا يكه دن منول مثى ينيح يو ننج كيا-صادق على كابه چندس دفعةً انتقال كم حينه فعنط مين زيروز برموكمي كراج الله زمین تصادر کل زیرزمین ایسے بوسم س واقع ہوا کہ بتی مجربیرل من بائی مرض کا کمیں نام یانشان بھی نتھا آ ا يب ماه كزرسن مذيا يا تفاكه صادق على كارفيق بعبولوجوا كمياً تكديسي معذور تفادوسرى تعبي كمعوم يتفااو نیٹ اند ماہوگیا صاحبزادی صاحب فرمانی ہیں کیمیری تمرمیں حضرت قدمس سرہ کی یہ ہی کرامت بھی جس ک میں سے دکھیااس سے قبل مجھے کو بی معاملہ اسیا دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا جسکومیں کامت کہتی الجر دولؤن بتمنون كاية شرمواا ورمولوى ابوالنصرصاحيج مرض مي كمي شروع موكئي ميانتك كه جيد رفدي بالكل تندرست بوكئ ادر بلاكسى دوا دار وياعل وتعوين في قيق سي نجات يا ي -حضرت امام ربابى قدس سره سفرج سے والس آسنا ورمض سے نجات یا نیکے بعد اپنے قدمی ل تربس من شغول ہو گئے تھے۔اتباع سنت محدیہ اور مجتب ٹاموییت نبویہ میں اکپوجولڈت حال ہوتی تھی اسكى حلاوت دن بدن پرمتى جاتى متى اگروط نقيرسرورعاله ملى الشرعليه وسلم كيرسائته العلمع وه رخبت ميدا بوگئی تھی کہ آپ میں آنے والے جامعا طات اور خاتمی امورات تک میں طبحانی سادہ قانون کی اطاعت لازى تجيقة تق -آب چاہتے تھے كەمردەسىنتوں سے إحياء كى زنره شالين بنى زند كى ميں چھوڑ ماجاؤں اورموت وزلست محيمني وشادى سے واقعات كوشرىيت كىسانىدىس دالكردىناكودكملادول كدونياكى ضروري تبع منت بكر مطرح ديري وتي بين - اسط متقلفني بآب كادل خوامش كرتا تفاكر صفيه خالون كا ین نهایت ساده اورخانون جنت فاطمالزرا کے بخاح کا منونہ ہو-

منگوه کے اُس حصد میں حبکو شہر کھا جا آہے مولوی مبراح الدین صاحب ہتے تھے جو ہنر کے محاکم میں ملازم سرکاری دیٹی محبشر بیش نهایت صالح رپریز گاراور تقی دیندار مخص تنصیمولانا معروج حضرت قدس بر <del>ک</del>ے ہم جدا درا درکیسی نشبت پر مہنب ہوتے تھے معہاین اہلیہ سے حضرت سے بعا صبے بعث تھے اتباع ت كاقلب ميں خاص انْر ليئے ہوئے تقے جنائي مولا ناكى يہ بات مشہورہے كەمحكى تهرميں جماں او بئ سے ادبیٰ ملازم کی بھی لہرآجا تی ہے برسوں رہے مرکبھی ایک ما دئی رشوت نہ لی غرص ولوی برلج الدین صاحب بزرىيه رسل درسائل اورزبابن ميغيام ك البي صاحبزاد مصحافظ محرام الهيم كورست دامادي المیں منسلک کرنے کی زرخواست کی۔ حافظ محدا براہیم صاحب لمہ حافظ قرآن ہوئے کے علاوہ حضرت قدس سرہ سیصحاح بڑہ جکے اور اُس دوره مین *لمذکی وزت حال کر <u>تک</u>ید حق*ص میں مولوی مومن علی *گنگوی اور حا خطاع بدا ا*رحمل صاح (حكيم صاحب اُستادا ورحفرت كه خاص شاگرد ومجاز طائقيت) وغير دنثر كب عقصے اسليئے چال حليل وريزن إعلم فضل مصنعلق كونئ بات تحقيق طلب يا قابل مستفسار مرحق مُكر بتعميل ارشاد ° وشاور سم في الامر '' هرت كوابينا ديني مردا داور دنياوى دسشة دارول سے اجازت وشور ه لينا تقاا سلئے آھئے جواب مير فرما یاکنٹیںا ہے عزیزوں اوراحبا <del>ہے</del> مشورہ کرے جواب دؤنگا بھی ہاں یا نہجے پندیں کہ *پسکتا" جنامخ*ے ئی اه تک انتفسالات بویستے رہے جمال جمال اطباع کی ضرورت تھتی و ہاں آپ سے اطبایع کی اورس حب سيمشوره لينامناسب ياضرورى تقاأن سي امستشاره فرما يا يحب جيندماه كزر ليئة اورولوي للم صاحب كوحوگه ياسرتا بإنتظار بيخ بوئ عصاكو بي جواب نه ملا توضيط نزكر سيكه اورحضرت مولانا قدس مره کے خادم حاجی دیں مجمد کی معرفت کہ لاکر بھیجا کر حضرت میری درخواست پر کیا ارشادہے ؟ حضرت سے ذمایا ب عبَّه يسيجواب آجيكا سيصرف اعلى حفرت حاجي صاحبٌ كا مكم عظمة سيحبوا بنبيس آيا أسكا أمظارٍ اورأسى يرلاونغم كادار مدارسي حيائي حيندر وزك بعد كم مغطميت علىحضرت كاوالانامه بأطها وتنظور كحيكيا اورحفرت امام ربابی نیے صاحزادی سے بخاج کا تصریخیة فرمایا-يه تفاخِطبه سونه اورنگنی کاوه نشرعی قانون جب کواجکام سلمانون سے دوسری قویوں کی دیکھا دیکھی البهت ہی ہتم مالشان بنار کھا اور طرح طرح کی خرا فات دا ہیات رسوم کو دخل د کریمفت کاخلیان اپنے س

وهرايات كم معظمة مع والأنامه آس برحضرت قدس سره سف اطلاع كردى كه آينده جمعه كوصفيه كانفاح

دوگا۔ ایک اہمیہ کرمنعنی لڑکی کی ماں سے چینہ ضرور مایت کی وجہ سے چاہا بھی کہ چیند ماہ کے لئے تخطیع مجاو توتهتر ہے گرحضرت قدس سرہ جؤ نکر قدم قدم رہینت کا اتباع ملحوظ رکسنا چاہیتے اور ہر ہرامریں طریقے مرضیہ بنويه كوابيامقة اوميثيوا بنا ناجاميته تضيا سلئة اخير ساستعجبي بكبريول ارشاد فرما ياكرحضرت فاطمه ضيثة عنها کا بخلے سوارسال کی عربیں ہواہے ہیں ہی سنون ہے اور جو نکھ مفیہ کی عمراب سوارسال کی ممرکنی ہے اس گئے میں اہمی کام کرونگا۔ يمبارك سال حس مين اس بارك عقد كاانعقان وأمصم الهجري نبوي تقاا ورمهينه ربيع الاول حبكا تقدت دلەنبى كرىم علىلەلصالوة وات<sup>ىلى</sup>م سے خلام سے حبعہ كادن جوعيدالموندين ہونے كے علاوہ ہفتہ كے دلول تخب اورخلاصه يجزعن بفتية يندروزبابة باتوب مي گزر كئة اوروه جمعة أكياجس مين نماز مجعه فاغ ہونے مے بعد نخام کی تحویز ہوئی تھی۔ صبح كوقريب كى يرث قد دا دعور لواس كے بياں اطلاع بيجيدي كئى كداً ج صفيد كا نخاج ہے جب كونتر كم آجائے اور نماز حمید سے کچھیل حاجی دین محدکی زبانی مولوی سراج الدین صاحب سے کہ لا صحیاً کیا گیا ابراہیم مجدسرائے میں بڑے ۔خاص ستورات اور کمنبہ کی عورتیں آئیں اُکو کھانا کہ لایا گیا دولھا۔ ارك كئير سفي مُراُسدن مصيح نهيس كئة عمعه كي نماز كمه بعداً علان كر ديا كيا كه بناح بهوگام يرجائين سنتول سے فاغ ہو كرحضرت سے خطبہ نخاح طریا اورائجاب وقبول کے بعد م وارتے قسیم کراڈ مصرت امام ربابی سے عقد یخام میں مهر فاطمی کی سنت ا دا فرما دئے اور بیالفاظ کھے کہ بعوض دیں مہرحار میں شقال حبيكه ايك سويحاس دويبيرسكة مهندوستان بهوتية بين جوهرحضرت فاطمه كالتماالخ-بخام سے فارغ ہونے کے بعدا سے گھریں کہ رابھیجا گراو کی کوخصت کر دوحیا نجد دولا دروازہ پرلاکھا نو مهية بهيط مين ركه إدر بورس البولرس برسه لا ديبار كسائقه بالانتعاز ندكى مجركا سائحه دييخ كيم حانظ محدا براميم صاحب حواله كى اوراس سادگى كەسانفەكەنە تاخاتھا نىلجاجىيزىكى كۈركى مىندو بجراه تقانهٔ زلور کی صند وقی مینگ تھا نیٹرھی۔ یہ وہ ساں تقامبکو دکیر کراجانبی عورتیں بھی رویڈتی بہر بھ ماں اور تا بی کا پوچینا ہی کیا چنا بخرصیفیہ خانو جہوقت ڈوسٹے میں سوار گئیں ہیں تو کنیہ کی بقراری اور مار کی بینی واضط ایکسی سے دکھی تدکئی حضرت امام ربانی با وجود کی کوه و قاریحقے گرانس او تعال

نازیرورده ار کی کی آه وزاری اوما صطرایی د کمپیکرضبط نفر ماسیکے جودوکھن شکرامبنی گفرخصت ہورہی اور ۔ ولرسال سے بعد ماں باپ اورائس گھرسے روانہ ہورہی تقی حس میں ولیہ ماں کی آنوش اور قط مے قب با به عاطفت میں یہ ورمش یا بی تھی حضرت نے اسوقت لوضیط سے کا مرکی مبھی کوڑھ إنگلے ہی دن واپس بلائھیجاجب انگلے دن صاحبزادی اپنے میں کے آلیں تو حفزت قدس سرہ نے فرمایا کا اقصد توبیش کو مایخویں دوز ملاہے کا تقا گرحب صفیہ کی تائی اُسکوسوارکرار ہی تقی تو بیربت بیقرار تھی ج بے قراری دیجھی نڈکئی اسطئے اگلے روڈ بالیا<sup>4</sup> دن حوکھ خفیرسا جیزائسوقت کے مناسبال اس بے دیںااور طیار کرا خفامعہ دولوں دولھا کے گھراس طرح بھیجد ما گیا کہ کسی کو کا لۆل کا ن خربھی ہنونی کرکیاچیز دیکئی اورکتناسا ہا سرال بونهجا یا گیا نبس میمجوی کیفیت ہے "س شادی کی حب میں آج ہزار ہارسوم اور بابت *ث طح طح کے جھبگر*وں اور نراع کے سامان ایھٹے ک*رلئے گئے ہیں ب*ارکا مذہباہ مولوی براج الدین صاحب حفرت مولا ما قدس سرج عرمیں بہت بڑے تھے گرستیصاحب کے ديكينه واليه اورميد دعصرك بالمقرير بيت كريك تضا سلئه دينداري وولايت ادركمال اتباء تربعيت قدرشناس تقعے بایں وج جھنرت قدرس هو کا نهایت ادب کرتے تھے۔ ایسے ایک نفست خص سے ز میں رسومات کا ہونالو کیونکر صیحے تمقااسکا تو وہم تھی ہتیں ہوسکتاکہ حفرت کی صاحبزا دی حس سے شریعیت ے کموارہ میں ترمیت یا بی تقی سے سرال میں سی قبیع رسم کو د کمیس *جب*یمولوی سراج الدین صاح<del>یے</del> اوق حرّام کا یہ حال تفاکہ نخاح کے دن جیوارے بھی چیا کرلائے اورلائے توخانقا ہ کے حجرہ میں مکدیے مهادا حضرت کو اطراع ہوا ورناراهن ہوں کہ کیوں لائے ؟ آخر کاربعد نجاح جب حضرت ہی نے اجازت دی تو نُوَاکُر تَفْسیم کئے غُرِفْ امام رہانی لیے صاحبزادی کے بناج سے خیروخونی فراعث یا بی اوراس حکی سبكدوشي كوعام ابل سلام كيلئ اثباع شرع كالمؤية بناكرسا صفر كمديار عانظ مولوی محدا براہیم صاحبے اس زمانہ میں حبکہ اسکے والد ماجد نسبت کا پیغام حضرت کو <u>د محکے تص</u> امك خواب د كيفا تفاكر تعتصرت مولا ما قدس سره تشريف فرما بين سامنے امرود كا درخت ہے جبميں جا امرود كيم وي بين اليامرود توركر صرت نے الكوديا" بيدار بونيكے بعد خود سى يتواب شاكرداند تقلق براينه أستاذ حضرت امام رمابی سے عرص کرنے حاصر جوئے حضرت بے خواب مشکر پیکوت فرمالہ

لىُ تعبيرِنهيں دى التبرا تناكها ' <sup>و</sup> ركھا جائيگا جو ك<u>چەم وگا'' نھ</u>ے ئے بعد جا فطصاحب س<u>بھے ك</u>رخواب كى رىيقى كەسرنا يامتىم شَجرە دىين شىنج وقت كالمرة الفوا داور كېرگوپتەصا جېزا دى بخامىس كىيس-صاحبزادی صاحبهاینے والدما جد قدس سرہ سیعیت بھی ہوئیں او*ر اکتساب بھی فر* مایا آگی دین *۔* ملة قامليتوں كے أخمار ميں اتنا كه دينا كا بني ہے كەحفرت امام ربابي سے الگ ' اگرعورتون کومعیت لیینه کی اجازت ہوئی تومیری صفیہ مرید کیا کرنی " اِسْ استعداد تام پیجیزوا مِحِے تَوْکِی کھی جعلوم نہیں - اسی سوانخ میں اندراج کے لئے جب اس غلام آ علق کچهامور دربافت کئے توصرف اپنی بعیت کاحال بیان فرما دیا ک<sup>ور</sup> میجیر بعت کی تمنا مر<del>سطی</del> یے کی جوات نہونتی آخرا کی دن میں نے عرض کیا کہ مجھے تھی معیت فرمالیں اوراس درخوا نے بیجواب دیاک<sup>رو</sup> بیٹی بچھے اسقدرالتجا کی ضرورت نہیں تو تو میری ہی ہے اورا کر تو ہر کاارا دہ ہے توخیر" جنامخی مصر کے بعد دولتکدہ میں تشریف لائے اور مجھے مباار حکماً اپنے پاس جھالیا میرے دولو بإخوايينه دست مبارك مين مقائرآمية مقدسه وا ذاجاءك المومنات يبايونك المخ تلاوت فرما في استكه بع حرکامات معیت کے وقت ارشا د فرمنے کا عمول تھاوہ الفاظ فرمائے اور عت کرلیا۔ اسکے بعد فرمائے اور احادیث کی حید دعائیں ور دے لئے بیان فرمائیں ۔ صاحبزا دی صاحبہ سے م أوروار دات وحالات ياايتي كيفيت سيستعلق كونئ لفظ بيان بنيس قرمايا باوجود كيرباربارما باررسكوت وانخار كيحواب مير حضرت مولانا حليل احرصاحب مرت فيوضد بيخ اكيب حوش ك یا تھ فرہا بھی دہاکہ <sup>دو</sup> تم آپنیں فرماثیں نو<u>لیجئے میں ک</u>ے دیتا ہوں لطالف ستہ جاری ہیں''گماسپرکٹی لوه وقارونكم شيخ كى ترد ماروتتحليبشى سناسوائے اسكے كيمة جواب نه دياكه مي**مي**خير نبيں-حق تقائي عمرو مال اور دين وكمال ولايت مين بكت وترقى عطا فرمائے عورتوں ميں بيرا كم دبركئ وبرم جسكونسواني تعليم وترميت مح يتعلق شيخ وقت قطب لعالم مولانا قدس سره مخا. ميں مزية شاكر جھوڑا ہے متعمال ملا لطول بقائما۔ دوسال دوماہ كے بعدی ماہ جادی اول الم العمار حقّ إبى قَرْس مره كونواساعطا فرما ياجئكا نام محمواسحات ركها گيا گرافسوس كه نونهال منع حافظ قرآل درغايت درج ودسار وكرعين المشاب بي معراثهاره سال معني ويقى رمع الاول في تلايم وشب بن تنفال فرما يا حدين كوتسيراا دروالذي

بعلاجندم مفلوقت اولاواتهجا نافخ الكانشركا كالقيملاجعون

ادة فيمسعودا حرصاحب امقصل صاحبزادی کے بکام کو چوتھ اسال اورحافظ محماسی مرحوم کومیدا ہوئ دوسرا برس تفاکہ عفرت مام رتابی قدس سره سے صاحبزادہ حکیم مولوی ما فنظر مسعو دا حج صاحب مظلہ سے نجام سے فراعنت جا ہی وع تلك لا بجرى مين حبكه صاحب اوستر جواب سال لگ ليا تقااس سنت نبوي كا الضام بوا-حضرت قدمس سره کے جدامجد بنی قاصنی پرنجنش صاحب رحوم کے حیارصا حبزا دیے تنقیح بن میں سکتے حضرت *کے والدہا جدجنا ب*مولوی **پرامیت احر**صاحب مرحوم تھے اورا نکے تین صاحبزا دسے ہ ین علی -صمابرحسن او علی شن صاحب حضرت کی جیا تھے۔ بربيجياميا حسين علىصاحب تمين صاحبزادك عضف شيء بدالله عبدالقيومء إحزا ديار تقيس اكيب صاحزادي جوست بريقين محرسن صاحب كوساهي تعين اوردوم جو*سب چ*وٹی تقس صفرت کے بڑے بھائی مولوی عنایت احمرصاحب مرحوم کے نخاح میں آئی تقدیر *تصرت کے مینوں جیازا دبھائیؤں میں سیسے جڑھے بھا ای منشی عب اولٹ مصاحب بنجاب میں ملازم تھے۔ اُ* حزادى ساة محمو دالنساء سےصاحزا دہكيم سعو داح رصاحب کے عقد کی تجوز ہوئی اول ندریع تورات حضرت کے چیااور اوکی کے دا دامیا حسین علی صاحب کے کان میں ڈالاگیاکہ آیا ہے جانئ *کے سعاد تمند یوئے کو*ایینے فرماں بردارصاحبزا دہ کی دامادی میں قبول فرمائی*ئے گروڈیکی*تی الشيصاحب كاجوابن جائ ملازمت يريخه أتتظار تفااسكة اقرار وائكار كاكو بي جوابنيين ملاحرف إِمَّاكُهُ مِناكِيا كُومِواللُّهُ مِناكِ أَمُّن تُوجِواب (ياجلتُ-حب متى عبدالشيصاحب بحصول خصت وطن آيئة توصاحبزادي صاحبه اورانكي والده ماجده ي حفرت امام ربابی کی اہلیہ کرمہ بیام رشتہ کی صبح کے وقت کیئیں اور نشی عبدا مشرصاحب کی اس نیج قائم ہو نے والے تعلق کی تقریب میں کہلی ہمان نبیں عصر کے بعد حضرت مولانا قدس سرہ اپنے جامیا سين على صاحب ممراه بغن نفيس منشى على دسك مكان يرتشريف لا وخطيبه كي تفتكو كا قتداع مهوا-باتوں کاسلسلہ تحییز بادہ دیرمک قائم نہیں رہاکیونکرمیا حسین علیصاحبے یہ فرماکہ طے کردیا کہ میا*ل عب*دامشرسنویی*ں متمارا بھی باپ ہوں اور درمشس*دا **حد کابھی (انعم صنوابیہ ) لوکا اور لوک**ی دونو<del>ل</del>

یرے ہیں اکلی طرف سے مانگرا ہوں اور تہاری طرف سے دیتا ہوں بس میں سے برٹ تہ کر دیا<sup>''</sup> والہ ما جد سکے ام فیصلہ مِنتی عبدالشریداحب خاموش ہو مسلط لیطیب خاطر رصنا کا اِفہار فرما یا گر حو تکے مرجہ ہوا دنیادی کے بہت زیادہ یابند تقے اسلئے آناکہ اکہ مجھے کوئی عند ننیں ہے صرف یرخیال ہے کا مجھے جو کج مقد*ور ہوگا وہ*ان *سے گھر جمیوں گا بی*اُسکو واپی*ں خرین' حضرے سے جو*اب دیاک<sup>و و</sup> اسمیں کمیاانخارہ چوکچھ دو *گے سیا اونگامیرے ہی*اں توخیج بہتیراہے '' منشی عبداللہ صاحب کوا مام رابی کے خیالات او*ر* تطع رسومات كاحال احيى طرح معلوم تقاأ سلئے كينے لگے كہما ہے بہاں برا درى كاتو فقيد ہى نہيں بعيروہ خرج كهاں ہوگا ؟ آینے فرمایا كربرا درمی ہے كيالينا غربيب مختاج طالب علم متير ہے ميمان دینے كى جگہتم نې*پ ئىرىمىلا مجھە*لۋىا يىغ كى كىيا خىرورت س*ىيەغ خان بىڭ* تەسىم **جۇكىا**چخىرت قدىن سىرەمكان دايس تېشرىھ لا ئے تقوری دیرہے بورستورات بھی بنسی خوشی کامیاب پینے گھرکوٹ آئیں بس یہ وہ خطبہ مقا جسمنگنی الماح البياس قصد كي ينسال بعد لعني واصفر المفر المعلام بحرى كوتفاح موا-بخاح كى تارىخ معين سے چندروز قبل حضرت المام ربائی قدس مبره بے حضرت مولا نامحمر فاسم م اور خباب حكيم خيبا والدين صاحب كواطلاء دى جو تحريض تعولا أكنز ديب بهي حيذ وهزات كنبه تفيراه ایسی مقدس رفقاد برا دری اسلیع عنی ہویا خوشی نجام ہو باخت اگر مرعوبوت تھے تو بھی حیذ حضرات مرعو ہو تصاورا نبساط بهوتا تقالوابنين صحاب سيموتا مقاباتي دنياوي برادري كيرزادرا رتعلقات كاس الن مواقع کے جہاں صلی جی جسن سلوک اور قرابت داری کے حقوق کی حفاظت وُنگر ماشت کا شرعًا حکم دوسرى حكمهطلق خيال بنواتها البار مضامين كيابند نتق كرشته كاسام جائي تورادري كيك ت کے ہاتھوں جائے یا دولمن خِصت ہو توساری برادری کے حمیم ہوئے بغیرخصت نہو دیخے ہ دیخے میں آپ سے صاحزا دہ کے بخاح میں جبکا واکر ناسٹ نبوی ہونے کی بنایمآ یہ کے فیے ذریعیسرت تقا هرف دبنی دنقاد کو معوکیاا وردین کے مرورمی آخرت کے سائتیوں کوشر مک کرناجا ہا گرا <u>سک</u>ے اتوی جو زباده معيدلاؤاورا بتمام مقصود نرتقاا سلئان دوحفرات كى دعوت براكتفا فرمايا نابهم آسي متوسلين توقعلة اس اطلاع سے بیخر ندرہے اسلنے صبکومی امام ربانی کے سائد قلبی تعالی سے بغیر کو عرم كياا ورصكوكي اشد فرورت الغ بنوني وه وقت برعا ضرف مت بركيا-اس تقريب بلانويدوا طلاه بروني ميهالؤل كالك محبع عظيم وكميا جنك ليصمتوكلانه وسترخال كي

تحمايا كيا وربب تك يدلوك طبيب أس غله كي ركتول سينتفع هوت ديم جونراس نبيط فراهم بواتصاافا زاتني جاعت كونظاهر حال كفايت كرسكتا تقاالغرض ستنت يبليا مامر بابى سخاس رسم كوتورا كرخوش جورا اورزبور دولھا کے ہیاں سے ددلهن کے ہماں ناین کیرجائے اورخوان کواٹسوقت کک مسرسے نُہا آیا بب كرا پنامت بيني مُنه ماتكي أُجرت يارسمي دعر في نيگ جيرًا وصول مَركه به اينخ دولهن كاجورًا ال چوپیقدورتفازیوراین صاحبزادی کے مائقدروانه فرما دیاوه ڈولی میں مٹیکرکئیں اورخاوند کے گھرکا مہلا بدید دواس کے گھر بوٹنجا ائیں شام کو نجاح ہوا ناقصی بلایا گیانہ جبطر کھو مے گئے حضرت مولانا محمد معقوب برحة الشيطيد مضخطبه نخل راعا اوراي إب وقبول كع بعدركت كى دعاما نك لى-الكه دن ت مونی مولوی ابوالنفرصاحب اورحاجی عبدالمجید دواس کے دویے کے ہمراہ تھے مشی عبدالنسط لے مکان سے دولمن کوسوار کرایا اور حضرت امام ربابی قدس سرہ سے دولتکدہ میں لُا آنا۔ دولها والول كى جانب سے جورسوم شائع اور مروج ہیں اُن میں سے ایک رسم تھی ادا نہو تی ہما که دولهن کے خصت کے وقت حضرت امام رہا بی ڈولی کے بھراہ بھی ہنوئے پنشی عبدالشیصاصب رسوم کے زیادہ پابند پھتے اسلئے اُنہوں سے اپنے متعلق رسوم میں جرچا ہاکیا ہیا تنگ کر بہو کی ڈولی ہم اہ خسر کا نہونام بھی *'سکوہ ڈسکانیت میں لایا گیا گزشکانیت کی بن*اچ*ؤ بحمص رسم پریقی اسلیے حضرت سے* عذرت كاتوكيا ذكر برواتهي منيس كى-شادی محیمو قع پررسمًا دستورہے که دولهن کے کمپینوں کا بڑج دولھا والے دیتے ہیں اور دولھا کے مینون کاح*ق دولین و*انوں سے ا داکرایا جا تا ہے اِس مبارک شادی میں ا*سکو بھی توڑ دیاگیا جینشی* عبدالله صاحب كواكن كيكيينول كانرج إدهرس نردياكيا تواكنون من يمي اس جانب كيجبري حوت والور كي خدمت نه كي اييخ اييخ كمينور كوم مجيم مناسب مجعاا بيخاك ريديا ورال حق الخدمت كى برصاوسهولت جانبين سے ادائگی ہوگئی۔ دوامن کی خصت سے قبل جبیز کے صندوق کیڑا برتن بنیگ بیڑھی سارا سامان سکان سے کنالکررگدیے درخت کے بینچے رکھاگیا اور رسمی قانون سے موافق منشی عبداللہ مصاحبے صندوق کھا ایبایک کیرانمالکرمجیع کو دکھایا برتتوں کامعائنہ کرایا ایک ایک چیزگنوائی اور چیوٹی بڑی سیاشہارگی آ كرابئ حبوقت إس رسم كانهيه بهواا شوقت حفرت امام ربابى دباب سئة أنهكر كمعانا كصابيخ كأخرض سي

دونکده میں تشریف ہے آئے اور فر مایا کہ جوڑے کھول کھولکرد کھائے جارہے ہیں کیا فضول ہوگئے۔

ہمیشہ یوں فرمایا کرجب دولمن شوہر کے گھر آجائے تواسکے بعدوہ سب کھانا جو دوست احباب یاغ زیوا قائز اسکے بعدوہ سب کھانا جو دوست احباب یاغ زیوا قائز اسکے بعدوہ سب کھانا جو دوست احباب یاغ زیوا قائز کہ لا یا جانا ہے وہم ہیں محسوبے الغرض شا دی سے فراعت ہولی اور ہمان کیے بعد دیگرے ابنوا پڑھر کوڑھ سے جو بدل کاع می محکمہ مصاحب کھے سے فراعت ہولیا اس احداد اور الوالدین کی طرف سے جج بدل کاع می فراری معفورہ ماں ومرحوم باب کے احسانات تربیت وحقوق پرورش کی فی الجام کا فات بایں طرفی فردی ہوا اور تبدیل جے فردی ہوا اور تبدیل جے میں دوسول ہوگا گاہ ہوی میں واقع ہوا اور تبدیل جے جو جو بدل ہور میں دوسول ہوگا ہوری میں بورا ہوا ۔ بیعلوم نہیں کہ ماں کی طرف سے بہلاجے تھا اور دوسرا برا میں دوسرا ہوگا ہوری میں بورا ہوا ۔ بیعلوم نہیں کہ ماں کی طرف سے بہلاجے تھا اور دوسرا روا نہ نہیں ہوا ہی بہلا جے بدل ہے جسکو جازی دوسرا روا نہ نہیں ہوا ہی بہلا جے بدل ہے جسکو جازی دوسرا روا نہ نہیں ہوا ہی بہلا جے بدل ہے جسکو جازی دوسرا روا نہ نہیں ہوا ہی بہلا جے بدل ہے جسکو جازی دوسرا سے کہنے اسلام میں بالے جو بدل ہے جسکو جازی دوسرا سے کہنے اسلام میں بورا ہوا نہ نہیں ہوا ہی بہلا جے بدل ہے جسکو جازی دوسرا سے کہنے اسلام میں بورا ہوا نہ نہیں ہوا ہی بہلا جے بدل ہے جسکو جازی دوسرا سے کہنے اسلام بین بالے بین بیانا ہے بدل ہے جسکو جازی دوسرا دوسرا دوسرا توانا تذکرہ کھی ہوئی ناظرین ہوجا و سے ۔

دوسراج حجبرل اومجيع علماء

سرام المجاہ بری نبوی وہ سال تقاجس میں ٹرکی اور وسی دوزبردس سلطنتوں میں باہم جنگ اور سی تقی اور بالطبع برمسلان اسلامی سلطنت روم کی فتحیا بی کا دل سے خواہ منداور ذبان سے عام الحاس سال حفرت المام ربابی سے جی کا قصد فرما یا اور آپ کے اس سبارک سفر حجاز کی جبوفت دکھ محفوات کو اطلاع ہوئی تو سرز مین مبند وستان کے متحیا رہوگئے۔

عام اہل اسلام سے جب دیمی ماکہ دفعۃ ضلاصہ ہند وستان بحان ہو جا زجار ہا ہے اور اس سے بھی ہوسکا میں سرتا باج کہدار نورائی شخصی ہوسکا میں سرتا باج کے لئے طیار ہوگیا اسلام کے دہنوں میں بی خیال بیا ہوگیا کہ محفوات دین معاورت سے بھی ہوسکا حضرات دین معاورت سے لئے بیار مقدت میں ملک دوم کا اسفر کر رہے ہیں۔ ٹرکی سلطنت کی حضرات دین معاورت سے لئے بیار مقدت میں ملک دوم کا اسفر کر رہے ہیں۔ ٹرکی سلطنت کی طوف سے والنٹیر حاجت میں شامل ہوکر مجارز فقیقت میں ملک دوم کا اسفر کر رہے ہیں۔ ٹرکی سلطنت کی طوف سے والنٹیر حاجت میں شامل ہوکر مجارز فقیقت میں ملک دوم کا اسفر کر رہے ہیں۔ ٹرکی سلطنت کی طوف سے والنٹیر حاجت میں شامل ہوکر مجارز فقیقت میں ملک دوم کا اسفر کر رہے ہیں۔ ٹرکی سلطنت کی طوف سے والنٹیر حاجت میں شامل ہوکر مجارز فقیقت میں ملک دوم کا اسفر کر رہے ہیں۔ ٹرکی سلطنت کی طوف سے والنٹیر حاجت میں شامل ہوکر مجارز فقیقت میں ملک دوم کا اسفر کر رہے ہیں۔ ٹرکی سلطنت کی طوف سے والنٹیر حاجت میں شامل ہوکر مجارز فی سلطنت کی مقدر ہوگیا گھور کی سلطنت کی مقدر کی سلطند کی مقدر کی سلطنت کی مقدر کی سلطنت کی مقدر کی سلطند کی مقدر کی سلطند کی میں مقدر کی سلطند کی مقدر کیا ہوئی مقدر کی سلطند کی مقدر کی مقدر کی سلطند کی مقدر کی سلطند کی مقدر کی سلطند کی مقدر کی مقدر کی سلطند کی مقدر کی مقدر کی مقدر کی سلطند کی مقدر کی سلطند کی مقدر کی

عام شهادت یی رحیات ابری هال کریجا-٠ لوگوں كا ينعيال بالكل غلط تقا اسلئے كه اول توجلہ نے والے حفات ميں كسى كى ينيت نعقى دورة امت محمديك الغشارع عليابسلام كي طرف سے جو مباد اكتر تعليم مواب يحضرات أسكے سيدسالارا والني سیا ہے ہوئے تھے اورسے بڑی وجہ ریمنی کہرندوستان کاظلمتکدہ انہیں دوجارشعلوں سے منور مرور م<del>ا تقا</del> ا نمونبوی نیابت میں بیان کی تار کمی کفروعصیان میں ڈوبی ہوئی مخلو*ت کوہ*وایت کرنافرض تعالیجی ا لئےجاد تقااوراسی میں انجیمراتب کی ترقی اور مداج کی بڑھوتری تھی بسریفنس تفرحجاز بھی با<del>را</del> ز ضعين ما حج بدل برشواري بوسكة اتعالط الي كيميدان مين جاكر لوارگا تحصا ما توكجا-سب کچھ تھا گرعام خیالات کی تعلی کے رفع ہونے کی کوئی سبیل نرتھی حق تعالی کی شیت اور ہی تقى كەنىگۈكارمخلوق كاجم غفىرا كى مرتبهتر كىي سفرا مام رما بى ہواسلىئى خىلى سەرنبورۇنطفۇنگر كے اكثر حضرات ا دكم إصلام كيمتعد دنفوس سريلوك أيشن سيرسائة هوناآسان هواسوار موسئه اوراً محمي يعيطى رواً کمی بزیت معیت و جمر کا بی کا تاربند باریا-مشابيرعلاءمين حفرت امآم ربابى قدس سره كييم اه حضرت مولا نامحتر فاسم صاحبك الدبن صباحث مولانا محرمتكم جواحب بعدا بليدولا نامح لعقوت صاح مولا نامحودسن صاحب مولانا حكيم محرست صاحب مولوى تكيم محمد أمعيل صاحب مولوى سخاوت صاحب نبیثوی اور مفرت کے خاص خادم مولوی میر محدصاحب سهار نبوری اور مولانا محرقات مصاحب پیلا ا بے خاص شاگر دمولوی ما نطاعت العدل صاحب ومولا نام محدثنیرصاحب نالوتوی مولوی احد سر مراحب كابنورى معدا بليدا ورهنرت كي بما تنج مولوى الطاف الزممن صاحب وغير بم تقه - حاجي عبدالمجيدها حبي كنكوبي اورحاجي فلوراح وصاحبا نبهثوى تعجىاس قافلهمين شامل تتقيرسارا قافله كجج اويرسوحضرات كابتفاجن مين مولا نامحمو دحسن صاحب وحكيم محرحسن صاحب اورحضرت مولا نارفيع آلدين صاحب ، يشوال كووطن سه رواز جوكم بي لو ننج محكة أورصرت المم ربابن البين محيم كوسا تدكير مارس اشوال کوسہار نیور کے شیشن رالی میں سوار ہوئے۔ أس سال جس مين اس مقدس محيع كايرمبارك وشهو يسفر مجازوا قع جوافظي كا وخاني جاز (رل) مبی تکسنسل عاری بُرگیا تھا اورمبی سے مدہ تک کے الایجری دخانی اگبوٹ (مسلیم) ایجاد ہوگی

جل تخط مقيم سهارنيورسيم ل رغازي آبادري مدلى جاتى مقى اور معبراله آباد سي كلكندلائن هيؤك دومری گاڑی میں بٹینا بڑتا تھا۔ جبلیورسے بی مک ریل کاسلسلہ قائم تھا گردو گاڑیاں روانہ ہوق تھے یک سوادی کاری کملانی تنتی جو دن بحرطیتی اور سینششن پررات بوجانی و میں شب گرارتی تنتی اوردا . داک کاری تقی جورات دن جلبتی اور سواری گاری سے رفتار میں تیزجا بی ستی ۔ ڈاک کاڑی کاکرائیا ہا? تقاادرسوارى كارى كامحصول كم ترجز استكے كەمسافر كومنزل مقصو دىر يونجينے میں وقت كم صرف كرناير تامقا ڈاک گاڑی میں اورکوئی آسالیش بڑھی ہوئی نہتھی تاہم وقت کے قدر دانی خص کے لئے پینفعہ ت تقوری بنیں بلکرسیج دیے توسیمنا فع سے بڑھی تڑی اورزیادہ کارا مرہے۔ مولانا محدنظمرصاحب كحساك منشي محرز تدبرصاحب أناوه مير تحقيلها رسقع افراكمي مشيريع محر منكرصاحب كى الهيهى اس غريس حج كوجار سي تقيل اسينه بهنوائي سيم انخاا صرار تقاكر س غریب خانه پرایک شب قیام کرے اور ماحضر قبول فرملیئے اسلئے حضرت امام ربابیٰ کے بایس اکٹر زفقا، هر کی عیت میں آماوہ ک*ک گانگ شا*قا فالمہ کے لیعن جانچ سمی سلحت یااس قیام کی بخیری دعر طلاع کے باعث آگے تک گانکٹ لے چکے تھے۔ آبا وہ کے شہرونخبر رئیس اور علم وفقر دوست امکے منشى ممثار على خالصاحب بينوه أسوقت سى خرورت سے باہر كئے ہوئے تھے بيكا يك إكوا طلاع مى ذلك ہرایت کے نیرین اور نوم بغرض سفر حجاز براہ اٹیاوہ بئی کو جارہے ہیں اسلئے اس دولت عظمی کے حصر ل مة محروميت كوبر داشت مذكر سكه اور فورًا أياوه يو نهج حينا نجه جبوقت اس بحروم مم كوكبكرريل كالرمي أمادا وسنيتن يربينجي بوتواستغيال سے لئے مشی محد ندر برصا دے تھيدا دار اور نواب متاز ملی خال صا الين كنى سوم إبيول كالبيط فارم بريوم وتق \_ اس مسرت کاکیااندانه بوسکتاہے جواس فعمت غیر نترقب جعمل بران دونوں حضرات کو مال ہونی کی گھر میٹھے ہندوستان کے دین والیان کی جان انکی معان بنی ۔جن حفرات کے ماس اٹما ویک ليُنكث تقدوه أتركفًا ورما بعي قافله حِراً مُسكر كالكرث ينجكه تقطعه ول كي اصاعت كما مريشه بجبراس عارضي تغارقت برراضي بوئے بزاب متاز علی خاں صاحبے قافلہ کی تفریق کا حب بیب لمرم کیا تواصرا روالحام کے ساتھ مب گوا آلرا اور کھاکہ میں شیشن ماسٹر سے مب کرش اوکا یہ ہیں ا موسكتاك آب بم خدام كي مهاني قبول نفر اوير اوراثاه ومي ايب دويهم قيام كي بغير يري روازم رجائيل

عرضي كبني

یعیت مبارکه قدر برجکی تقی ده اجازت نے لئے کرساتھ ہو ناجا اتھا مولوی احریس صاحب بنیوری کمری اہیسے اس مجع سے ساتھ تقے آخرز مانہ میں اگر چپرولانا کا کچھ رنگ بلگیا تھا مگرائسوقت تو اسدر جبعت قد تقے کہ حضرت امام ربانی کے اکثرا وقات گھنٹوں یا وس دبائے اور کسی شے کی حضرت کو ضرورت ہوتی تو اس منت مرکز ہے ۔ مرکز ہے ت

لېگتے اورمېشقىدى كياكرتے ہے۔ اٹا وہ سے روانه ہوكرسارا قافلہ الرآباد يونهجا اورالرآباد سے جمليور جبلبور لونه كيكر كھورائے كا اختلاف موا

ا اوہ مصرور میں بیٹینا چاہئے یا ڈاکٹیس مگر حونکہ اکثر کی دائے بہی تقی کہ مال سے زیادہ وقت عزیز ہے اسلے ڈاک کی ایک گاڑی رزر وکرا لی گئی اور مصول سارے قافل منبق سم کر دیا گیا اسطرے برمینی مک کرامیا فی کسرے معین دوبید پڑا۔ گاڑی کے درجوں میں کنارے کا ایک درجیستورات سے لئے خاص کر دیا گیا مقاا ورا سکے برابروا لا درجہ اُن مردا نہ سوار اول کے لئے مخصوص تقا جنگی منیت میں ڈنا نہ سوار مائٹ ب

تاكها بيغ متعلقين اور پرده مين عورتون كودقت يا تكليف نهون بائ اق درجون ميں بلاامتياز من مهار جي جا يا بيٹيدگيا -

انشر کے مقبول بندوں میں ہرا کی کارنگ جا ہوتا ہے اِس لئے اِن تقدس نفوس میں بھی یہ تفاوت موجو د تقاحضرت بولا نامحہ قاسم صاحب برفقر و دروشی اور سن خات کا غلبہ تقاحب کی وجہ سے آب ہروت مجمع کا مرکز ہے رہتے اوراً کیومخلوت گھیر ہے دہتی تھی گر حضرت ا مام ربابی فقرس سرہ بروی انداز خالب تھا جو نیابت نبوت کے آثار صلیہ میں عالمان طوز ہواکر تاہے۔ آپ بھاری بھرکم تھا بہت سادہ مزاج منظم مرب

ورکم گرستھ سوائے کسی سُلرکا جواب دینے یا معمولی گفتگو میں عامی بات جریت کریے کے اور کو دی بات ذكر مُركب بوسة مكاشفات بيان كئے جائے خوابین ظاہر کھاتیں غلبظن ہے کہ ان ہوتی او ويشأخ صوفيا يرجفير خفار برابرقا تمريمتي على تمرحضرة الامرابي المص تتم كي كفترا ويسروقت بالكاخاس الوستينة اورايس بجائة عظا كويا كولسناسي منين عزعن سيلم بركرسواك مرسرة ورده ميشوريان لأمادرا بل بعبيرت حصرات سمير خبكوعام مخلوق تهجي ولي كالن اورشيخ وقت صوفي سمجة يخفي امام رابي دمجيع كأكو في شخص هبي دروميش يا فقيري سلے مناسبت ركھنے والا دسج تناشیا عام طور رآئے بحض مرادی ستجعه ببائت تحقيح كمرز بردست اورجز ئبيات برحاوي مولوي كنغ جائته تقعه بإس حضرت مولا فالمحمرة الأ ب ومولانا محدمیقوب هساحب یون فرمایا کرنے تھے کرمیاں جفرت مولا ارت بیدا حد کی مان طرقی كاكيا همكانك يسب كجديث بينطه بين مكركيا مكن كدذره برابزطا هربوجا سؤيهها رسيبي فروف بي بات بعی خبط نهیں کرسکتے جو کھی السبے وہ ابترا اور جمیلک جا تاہے۔ إس میں شک بندیں کر بران حضرات کا کھی انکسارا ورکمال قوت قدسیہ تھا ور نہ بات پیسے کہ مرکفے ارْنگ وبوٹے دیگرست"حق تعالیٰ ہے حبکوجیں کا م سے لئے بنایا ہے اٹس میں وہی ہتعدا ذرہ له لئة معير بني تى برخلاصه يه سي كداسيفالييف زنگ ميں زبكا هوامقا مُع بخیرومنا نیت بمبی دِهنچااو حِصفرت ا مام رمابی قدس سره سے میاں دخمنت ایٹ این طوی کے یاس نجره سي مين قيام فره يا جوكميم على كي سجد موفن تصاور مأ بكي كيفت مشهور بو كري تقي \_ رل کے مفریس نماز کا جوامتها ماس مقدس مجیع کی برولت عام حجاج کونفسیب ہوا وہ دوسری جگر کیا سکتا عقبا-جو بیجایے کسل دکاہلی یاصنعف ونقابہت کے باعث نماز میں حبیتی کا اظہار ن*رکسکتے* ہے الكومج يستعد بنزايظ اورحد درجه بإبيذي جاعت سيعلأمعلوم بوكياكه فإدمسلمان كيه ليؤسفو وعنركم ھروری عبادت ہے۔ اکثر نماز باجاعت ربلو سے شیشن راز گرایسی عبداً داکیجاتی تقی ہماں برل کا قبا باظمينان فراعنت نمازتك مقرر بواوراكروقت ستحيج كزرجاك كالميشه بواتوريل كي تشيش ريخير وقت رئل ہی میں حباعت کٹری ہوجاتی تھی اواگرا تنی بھی گنجایش نہ ملی رہ جانتی گاڑی میں نماز برجعہ لی جانی تقی گرماعت کے ساتھ۔

وضو كاامتنام ايك روشيش ببله سيرة التعاجئكو وضو منوتا وه فكراور كوشش كيسائقه إن حال ارے وضور تے اور وضر سے بعد کئی گئی وقت تک وضو کی گھد است و محافظت رکھتے تھے جنگومایی نا ملسكتا وهم كرمة اوزنازس شريك بوعات تقع كثرت بوكرنه طرمسكة تومثيكر طريسة تقدع غرض ميك ز تهاکه نفرعی سهولت بینل نمری اوراس شیعلانی وسوسه برکه <sup>و و</sup> اسطی نمازسیه جی خوش نهیس بوتا شنا بر دیں جنانچہاس قافلہ کی بیات مشہورہے کہ قافلہ میں ایک بور بھے مخص مزاج سے وہمی تقطیق ال <u>ئىم كى ئەمنى كارشاخاص كرىكھاتھا بائقە مارىتے وە كالاطرگيا تھا-</u> امامت إكشر حضرت امام ربابي قدس سره مامولا نامحر بعقوب صاحب متدا مشطيبه فرمات عقصا ور بھی کو دع تبیہ اشخص تھم کھڑا ہوجا تا تھا تھا تھا نہا ہے تاہی ٹر ھی جاتی اورساری نٹرعی ضرور مایت اور پہلو تھ والحاظ رکھا جا انتقا- ایک مرتبکسی اثبیش ریکاری تھیری اور مولوی سخادت علی انبه شوی کوا مام نماز مجر فافله منظيميط فارم رمصف بندى كرلى مولوى سخاوت على صاحب قرأت بين تطويل كى اور ركوع وسجده تهي سفرى خرورت سيه زياره طويل كئي حبسوقت سلام تعييرا توحضرت امام ربابي قدس سره-فرمایا "کمیں ہیں نمازا یسے سفر میں بڑھی جاتی ہے ہے جنائے آیندہ سے لئے سب کو تنب ہو کئیا اورسب سجو كئے دینزلعبینے جوسہ دلسکی کی مربی عطا فر ائ ہے اُسکو قبول نذکر نا احسان فراموشی اور سو ادب ہے يسك بعدجب نازموني وقت اورمحل اوركنجايش وطبيا رئع مصتبين كالحاظ ركمكر بووتي راستدمين بهتيرى كرامتين ان حضرات سيصادر هوئمن حؤ كمختصرًا قصيه غربيان كرنامقصود يلئے ان سيے شم ويتني كي كئى البتة ايك موقع كا تذكره سببل ذكر سفركر دىيا ضروري ہوا-حفرت كے بھانج ہمولوی عزیز الرحمل صاحب فرماتے ہیں نجر کا وقت تھا صبح صادق مرحکی تھی کہ ایک بنیشن پرریل تھیری اموں صاحب (حضرت مولا ناقدس سرہ) اُنٹرے وضوکیا اور دوسنتی تامیم جاعت فجر کانتمیه د مکیکریل میں جسقدر سلمان سوار تقے قریب قریب سب اُترکٹرے ہوئے اور حباری جلدی وغنوکر *کے شرکی نماز ہو گئے کئے صفو*ں کی جاعت میریٹ فارم رینمایت وقار واطینان کے سکھ بروسی تقی که ریل میزسیشی دری بسیون نیازی دیل کی آواز ریزیت تو انور مکر طبدی جلدی اول مى سوارىموگئے اورلگے بېنىغاور قىقى مارىك كەخوب نمازىر ھى بەلى خوب نمازىر ھى حفرت امام ربابي معدايينهم إميمول كياسي اطبينان كيرسائحة غاز ميرس تغول رهيج تشويغ

عطراب كاكونئ اثرامجه ماآ وازتك ميں بييانهيں ہوا خداكى شان ہے كدا دہر نماز ہورې تقى اوراُ دہراِل چیج <sub>دی ت</sub>قی گرا کی قدم ا*نگے کوسرک دسکتی تقی ب*یا نتاکت نا زبوں بے سلام تبعیرا او مختصر دعا انگ کر زل میں سوار موسکئے حضرت امام را بن کامعابیے قافلہ بے سوار ہوناتھاا وریل کاحیار مثال سے موقع مرکز عنبط كاوقعه مواحبكوترز فتأركاري يزآمك حاكر بياكيا - ربل كالوقف اوجل مسكناكرام تقاحبكوناظرين بإوقعت سمجتة بين ممر تولف كيز زكيح خرت امام رمابن كي متقامت اوزغازم مشغوليت ومحوبت كى ومختلى حب سنديل كنيطاه وآدار كيطرف دمهيان تقبي بيرا نهوسنة دما وه عنوت كوا ہےجواہل بصبیرت کے نزدیکے زیادہ تصبیرت کا باعث ہے نسب اگرویل اس موقع برروانہ بھی ہوجاتی اوراً بکودوسری کاری میں مفرکرنا چرا تب مجبی اس معنوی کمال میں کچیفرق یا کمی ندآنی اس فیم سے معنوي كمالات قدم قدم براس مقدس محيع سے ظاہر ورتے جاتے تھے مرظاہر برب و كرستى خراق عادت كوكمال سبحته مين أسليح تعالى كحطرت سي أسكامي ظهور بركيا تاكنيت ورسي والون ور میشنے والے گروہ کو تنبه موجائے اور برواقعہ باتخصیصل بکی ہدایت کا ذریعی بنجائے۔ بمبئ ونهجكرتا فلدكو بانتيال دن طبيرنا طراروزا نهجها ذكا انتظار تفاكمرا كبوث تفاكر آسنه كانام نليتا تقا-لوگ همرائة اورتنگ آئے جائے تھے ایک دن حضرت مولا نامحد معقوب صاحبٌ فرمالے لگے وورج علوم هواب سارية فافكه كومولا نامحدقاسم صاحبينك رسيمين الجيمين دفقاء وتتوسلين فسأ ظفر مكرسة سن واليهي حبب ك ده نه آجائيننگ اسوقت مك نه جهاز آ وسه نه حافوت كانجابي ہی ہوا کہ مطفر گرکا قافلہ صبد ن مجی کو پنجا آسی دن ایک جرمنی ہماز کا حاجی قاسم نے تھیکہ کیرشام ہو کو مط كعولديا اورفروخت كرنامشروع كرديا حجبترى كأمحصول فلنحه اوتتق كاكرا يدهيسه اكثر قافله من*ع مطیکرٹ لیئے* اوران حضرات کے پاس مابقی قافلہ کی عیت میں حقیتر*ی سیفیکٹ آنے انگلے* د<sup>ن</sup> ت ت تیاں کنارے پرانگیں ادر جدہ کے جانبے والے سارے سافر جہا زیر سوار بھی ہو گئے دوسر سے د جها زينة عرب كي جانب من تصييراا ورفيعتى يلى بحاكر روانه موكيا- جهاز كاكتبان بفراني المذمب تتفا مكر شريف خاندان اوخليق طبع السلطة جها زكيمسا فرون كوبهت ببي راحت عي حس سنة جال جايا بسترلكا يا اوسبجكه آرام الاأسير قبضه جالياكيتان أتوراستدمين حكهه نه طيف كمه باعث مبنشا مسكرآبادر وو حاجى با بإذ ما سارسته ديد د سم تفل جائيس ته كهنا مواحياه جانا تقا- مبازميس برعى كمبي صف بندى موكو

پانچو رہنازیں جاعت سے ا دا ہواکر تی تقیس کیتان اس بیاری عبادت کوسلیم کویس انداز کے، دا ہوتے دکیتنا توخوش ہوتاا درسلمانوں کی اس عبادت پرتعربیت کیاکر تا تھاعز ص آٹھویں داعیر<del>ے</del> بندرگاه برجها زيدن ننگر کميا اورا کپ دن رات و مان ځيير رحجا ز روانه هموا چو تقفه دن جده کا بندرگاه نطرات لكاخلاصه بيكهبارا قافله نهابت آرام اورواحت كحسائحة ترجوين ببسي سيح يكرجده أيونهجا كيتان تنبى مج كوجائي والمصافرول سيح يجه اسدوجها نؤس ہواكه بلامحصول سونړ كي م این سواربوں سے درخواست کی گرحونکمان حضرات سنے جوسارے قافلہ کے سردارا ورم فضول سفزيس وقت كاصائع كرنامناسب يتعجمها اسلئے جماز كالنگراب الحربين سمے كنارسيد الدبأكيا اوركبتيان بيندرخواست كى كنرحوشنو دى وراحت يابى كاايك پروايزآپ لوگ اپنات تغطى مجود ز حقیقت میں سافروں کواس نرک دل میسا بی نے اپینے فلق وتلطف سے راحت پونہجا بی اسلئے سینے بخوشی اس درخواست کومنظور کیا۔ رصنا اور راحت رسانی کا فہارع بی زبان میں کیا گ ا مام یا بی فترس سرہ سنے دشخط فرمائے او مجیع کے دشخط کرائے غرض کمل کرکے بیسندی دستا ورکستا ے حوالہ کر دی گئی کیتان نے اُسکو ح<sub>ی</sub>ما ورانکھوں۔سے لگایا *پورسر دیکھ لی*ا ا**ور میر کہاک**ہ ' یہ سے لئے ہے" اِس دستاور خوشنودی کا ترحمبه انگریزی میں تھی کیا گیاا ورد بھی کیشال کو دیدیا گیا۔ يرسفرين بهجي حضرات كافرق طبائع اينااينارنگ حدا دكهلا نارباحضرت مولانامحدقام بِاكْتُرَا وَقَامَتُ مِحْمِعِ مِينَ كَهِرِ بِهِ مِنْتُ اورْخَانَ الشُّرُكُوكَلِمَاتَ طِيمِاتَ سِيَمِ تَقْفِد فرما<u>ت</u> رَبِيتَهِ تَصْ*كُمُ* بت امام ربا بی حجاج کیفید فیے جہائے اورتمام رفقاء کے مال وتتاع کی محافظت اورانتظام وگرا بی مر غوا*ت عقبے ایے ہما ہی*یوں میں سے ہرا کی کی *چیز رنی طرر کہتے کہ* اد ہراُ دم ماسُب یا ایج لِ ہوکرکم ہ<del>ر جا</del> لرنی دوران سرمس مبتلا ہوتا تو مار ہاراً کیے یاس جائے ادر شلی دلاسے کے علاوہ پٹنی احیار حرکھیے ملتما آپ ملائے تنفیسی کی جائے نشست تلیف کی باتے تواسکے لئے دوسری جگہ کا فکرکرتے اور سیکومخزو ومغموم ياريشان حال ديكيتية تواسكيشفي فرماسة ستقه بنله كي بوربار اورمبس وسامان خوراك ياد كرضور کے صندوق مینکو ہمازوالوں سے مالک کے موجو د نہونے کی وجہ<u>سے نیچے کتی</u>ق یا مال گو دام میر الدیاتھا حضرت امام رمابی ایبخه رفقار کی ضرورت محسوس فر ماکرنشان دیبتها ورعلامات پر محید لوجهه کرا مکوملاش کراتے

ورنخلواكر مالك كحمه بإس كعد كعط بتنطيخ للمارك قريب حبوقت جهاز لوينج اوركمتيان ليزاطلاع دى كوم عاجيو احرام باندہ لو'' توحضرت امام رما بی سے دعظ بیان فرمایا اوراد کان وضرور بات جے سے لوگوں کو اگاہ کیا ہی خود تھی احرام باندہا اور بمراہیوں کو بھی با قاعدہ احرام بندمہوا یا -مواوى محدث ويتنج ميرتفى مهاجر مكى سے اسى سال مطونى لى تقى دنيا نج جبوقت اُ نكوا طلاع ہوئى كداليا ا منذكامقدس محبع وكجه آد ماسيم تواعلنحفرت حاجي صراحت اجازت ليكرسار يستحبع كوايني نكرانئ مي لینے جدہ آئے اور مندرگاہ پرسارے قافلہ کا ستقبال کیاا ورخیر مقدم کما مولوی محیاحس صاحب مرحوّ کی خوش نصیبری تھی کہ انکی مطوفی کا نتتاح اس مقدس جاعث کی فدرت سے ہوا گردوسرے طوفول انکی پیونت افزا نی گوارا نهونیٔ اسلیئے *حسد کیسے لگے*اور وہ رخنہ اندازیاں کیس کرتمین دن ک*کے دووی محمل*ا صاحب كوكرايه كحاوشت بعى صْعيب مهوئة مبنيراس قافلهٔ كوسواد كرائيس آخر حيسته دن برقت كاميرا. چونئ اورغاليًا· ٧- ذليقعده كوية قا فله جده سيے مكم عظمہ كى جانب روانہ ہوا **-**اونتون كيسفرمين اكترعضرت مولانامحه فاسم صاحتيكي ردليف مولوى محيمتيرصاحت لونوي تطف اور حفرت امام ربابی قدس سره کے ہمراہ حاجی عبد کمجید صاحب مگریسی۔ شبری کے اونٹ کا کرایہ ہو ہتھا اوشغدت کے اونے کا پانچروٹیہ۔ جدہ سے کام عظمہ دو طرا وُسے پہلے دن منزل کا اختیام مجرہ یا حدہ یا ہوتا ہوس جواونٹ اول وقت عیل تخلعے تحقے اُنہوں نے بجرہ میں اور بابی قا فلہ سے حدہ میں قبیام کیا۔ اسطح برراسترمین قافلہ کے دوجھے ہوگئے اگلے دن شب کے وقت مکم عظمہ لیر نتھے۔ علىحفرت عاجى صاحب كواين لالخيك إورعابين بمارك مندى قافله كي عده سے روانه موج إطلاع مل حكى تقبى باوجود صنعف ونقاجرت كيسنت استقبال اورجوش محبت بين شهرسه باهر طينة كي تعا بورى كئے بغیر نده سکے خدا جائے کسوقت سے نتظر کڑے اور راستہ کھانٹ نے والے قافلہ کا تطار فرارسے تقے حبوقت قافلہ باب مکرر ہونجا توسینے دیمیاکراعلیحفرت بیٹکے سے کمریا نہیے ہوئے نفسیالے یاس ک<sup>و</sup>ے تقے۔ شیخ کے شیدا اور مرشد کے مان نثار خدام اس وقت سواری سے نیجے اُتر بڑے اور بغلكير موبروكرخوك ل كفولكر ملي ولاناحكيم محرصن صاحب جونكر كجور ببلط يوتنج لئے تقے اسلئے ماس کڑے امکیا بک كانام ونشال ودیت برّائے جائے تھے اِسلئے کرنٹ کا وقت تھاا ورقافلہ میں بہتیرے آڈمی ایسے بھی تھے جن سے اعلی خارج

لمنه كابهت كم اتفاق بوا يا لم بوئ زمانه مديرً زحياتها الملحفرت مرّا بإخلق كى سافرنوا ذى حتى له قافله کے ایک *گیستنفس سے اجنبی ہ*و یا واقف کا بغبگیر ہوئے اور سب مک وہی علحدہ *ننوگ اعلا*ف ينايينسينه علم وفت كنجينه سطلحده نهيس كيار سلوحفرات سيغلكير بوناا ورسكرامسكراكر زاجر لوبئ معمولى بات ندعتى خصوصًااس بيراينسالي ونعصة جسمالي كيه وقت الغرض اعلىحفرت اینی رباط میں لائے اور وہیں تھیرا یا ۔ پیر کان اعلی حضرت کو اُسی سال ملاتھا بلکہ ایسی مک آھیے آمیر بونت نتتقل نفرمانئ تقي اسلئے زیادہ مناسی مجھاگیا کہ اس مقدس جاعت کا ول اس مکان ہوتیا ہو۔ صبح کوسارے مجمع کی دعوت بھی علی حضرت ہی سے دسترخی ان برجو بی ہرحبید کدا مام ربانی قدس سرہ کے عوض کیا بھی کہ آ دمی بہت ہیں گراعلنحضرت ہے بیرفراکرکہ میری خوشی اسی میں ہے کیرب حبا<del>ب می</del>ر ایمان کھاویں"مجبور فرما دیا۔ سوائے چنداصحائے کہ اُنہوں سے اپنی راحت دوسری حکبہ د کم یکر حدامکان کا انتظام کیا قافلہ کا اکثر ماعلى هنري كى رباط ہى ميں مقيم رما فلاھ ريہ ہے كرحضرت امام ربانی سے دوبارہ جو دمويں سا<del>ل ہ</del>ے شيخ كى زيارت كى اورشرف ملاز مبت حال فر ماكر فيوضات نا متنابهي سے بہرہ اندوز ہوئے ج كا زمانة ديـ تقااسلے اُس سے فراغت مال کی۔ آبے عزیزا وقات کازیادہ حصہ اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر رہنے یامطات کے اندر طوا ف میت اللہ میرانی آ رفقاءسفرين يربات معلوم کرلی تقی که حضرت مولا نا قدس سره پر با وجود کوه و قاریمونیکے حالت طوا ف پر خشوع وخضوع كااسدرجه غلبه هوتا تفاكه جديا يحصيب نرسكتا تقاا مك مرتبه آب فمل كالمكاكورته بيضلوا میں شغول منقص طاف میں کی بزرگ بنیٹھے اکمونک رہے تھے جسوقت شوط میں کیے گزران بزرگ پر ہوا ۔ اترا ہنوں سے ایک کلمہ کما حبکی طرف حضرت ا مام رہا بی کومجویت واستغرا*ت کے باعث خیال بھی ہنوا*کہ لیا فرماتے ہیں دوسرے شوط میں جب دوبارہ انہوں نے دہمی کلمہ بکارگر کمانو اپنے عوٰرسے شنا اور سمجھا لەمخاطىيىيى*سى بول جىڭ* يىنچانكى طرف دىكھانة وە فرمانے لگئ<sup>ۇ</sup> الْكِسُ لباسوال<u>ص</u>ائىحىيى (صالحین کالباس بینا کیجئے) آپ اینے ممل کے کورڈ کیجانب شارہ فرمایا اورجوانی باکٹہ ھالمالیا الصالحين (يريمي توصالحين بي كالباس ہے) ان زرگ نے قرما ياكو كالا منشخ شن (منير النين وادبز) حضرت امام را بي رجواب ديمركن طبيب مارك الله " (بهت احدا أكبورك و

لوات وين مشغول بوكئة اورشوط ليرا فرمايا-ليم ضياءالدين صاحبامبورى دحمة الشرعليه اكر حيوبت شافظ ضامن صاح تفع تكرعا كحضرت حاجى صاحب كى طرف سعه مجاز يقعه ادتعلق قلبى يهيت بريام والتقاا سلية حضرت حاجج ب کی دوبارہ زبارت اور حضرت امام ربانی کی عیت مقدسہ سے لئے اس سفر ج میں ساتھاً۔ تقے دینرمنورہ پیلے سفریں حفرت ہولانا کے ہمراہ حاضر ہوچکے تقے اسلئے اِس مرتبر ججسے فاغ ہوکر يمغطميت براه جده والبين وظن هوسته اورحفرت امام ربابي قا فله يحيم راه بعد هج سلطاني واستيت مدينة الرسول روانهوسئے -قافله برون مديزمنوره بني تقاكرات بركني اورشهريناه كے دروا زوبند الرديء كنئ سلئة قافلكومنا خدمين هميرنا يزاعلى الصباح مفزت الممرباني معدد مكيحضرات كصلوة مسج ا داکرینے کیے تا فلہ سے باہر سخلے اور سے زموی کی جانب روانہ ہوئے نمازسے فاغ ہوکرروضہ المر عالمصلى الثدعليه وسلم برحا ضربهوئ اورط يرجوش وشوق كيسا تقصلوة وسلام عرض كياا سكياب اجه پشریفه میں مراقب برکر بیٹھ گئے بیانتک کہ افتاب خل آیا مسوقت آپ اینے خاص رفقاء کوساتخہ لیکر حفرت شاه عبدالغني صاحب ممة الشرعليه كي خدمت ميں حاضر موسئے -شاه صاحب كواس مجع كے ساتھ جو كي تعلق بكائكت تعااً سكا يومنا ہى كيا جهبت ہى اوروصة تک عالات یرسی میں شغول رہے۔ یہ بات مشہورہے کہ شاہ صاحبؓ نمایت کم گوستھے اکثرا سی بنا الميستغرق وشلذ ربيتة اور ملا ضرورت ايك بات يجبى زبان مبارك سعه نمالة عقے محيع ميں حواجا نر ناواقِعة المحاجقة أن سي معبى شاه صاحب اخلاق كرئاية كسائة مصافحه فرما يا مُرمولو بالطافة ألزن مساحكم جواعلنحفرت سيمجانج بمي تنميس بلكه عاشق ذارتق بالتخفيص حفرت مولا ناتسيه دريافت فر يكون بين ومولوى الطاف الرحمل كاليينه امول كيسائة تعلق محبت حقيقت بيرعش كي درويم یونهیا ہوا تھاان حفرت سے بڑ ہا بھی اپنے ماموں ہی سے تھا گر فراعت کے بعد ہر حید ملازمت اور نؤكرمي كے لئے حضرت بنے انكوبا ہر بھیجنا جا ہا گرما موں كى خارقت گرارا نەكرىسكے اوراگر بہتىرا كھنے سننے امتثالاً للامركميس كيمعي توميس حيليا ورتدبيرس ايسي كيركم آخر محدوم العالم مامو كي لكهنا يراكه حلية أو جس سال مولا ناخلیل احرصاحب بنی جائے ملازمت ریاست مجاولیورسے رخصت سکر مج روانه وير الوحفرت كي محمر موافق مولوى الطاف الرحن كوابني عكمه قائم فرماك تصديولوي

لطات الزممز جساحب حيلي توسيطيح بن طرا چندروزر بيئ عبي مگر بامون كيرفراق مين كنژا وقات رویاکرتے تنے خصوصًا شب کوسو سے لئے جاریائی پر نیٹے تر گھنٹو آل سو بھانے اور کرڈمس برلاکرتے يتقفى آخرتاب مفارقت ندلا سكے اور آب وئمواكی ناموا فقت دطیع كی علالت كابار بار مامول صاحبت سخر ٹرا اظہارکرسے اجازت حال کی اورجب والیس وطن ہوئے ڈھنفرت کے مایس حاحز ہوئے ہیں بالم تنديست بهو يكئة حضرت إرما فرما يأكرت كه الطاف الزممان سبقته كيا وهوكيا لؤكرى كهيول نهيس بيوسمتي ومكرات ياس سوائ المنتر في جاب زمخاً كم مجه الى خرست على دو بونامبت شاق ہے -حضرت إمام ربان كوبھى ان كے ساتھ خاص ْ تسر و تعاق تقااول توبيعا بخے تحقیما ور دوم ثناً مُردَا فَتُسِيَّ ست برطری بات یه که نهامیت صالع تنقی اور بارسا اینے مامول کے قدم بقیرم نقطے اسی سبہے حضرت مولانا انكوزياره محبوب ستحبقه عقى إسم رتبه حج كصفرين يحي بمراه ليأ-مدبية منوره ميي اس محقدس فافله يخه كم مليش سبزع دن قيام كياسشا بدومقا ماية متبركه برجاخه كأ ليفيات غزيبه والذارع بيبه كاتييني فرماني حضرت شاه صاحب فيايت خف الاسفرامي بخاري كوان حفزات كيحواله فرما وبإيتفاكه جهال حاضرهونا جاهيل وبإل بعيائين حيثا تخيز تسجدتها قبلتين أتبيار سبعه جبل احدوغیرهسب بی زبارتگا بهون بیرحاغری دی اورخوب خوبیگنها سئ<sup>ینغ</sup>م خداوندی سے داموجی *که برا* حضرت مولا ما انبع الدين صاحب تتمم مازك بوينبكا قصد سرتها كالسينغ من مصفرت شاه عبدالعني صاحث كى خدمت ميں رە تريس حنامجه شا ه صاحب اجازت بھي عال كرلى تقى گرمولانا محاميقوريم ب ورمولانًا محمدة استُم صاحب سيرمسر <u>تت</u>ق كمرونوى فيع الدين صاحب قا فله كيهم اه والبي<sup>ن و</sup> ستا جليل كيونكمه مدرسه ديوبزيك ابتمام كمه ليئه ابساآ دمي ملنا دشوار تفاحضرت إمام رباني كمصر ما تقحضرت شاه صاحتي كمال محبت وغايت و تؤت واعتماد كے لئے بير نسل معبى كا فى ہے كہ اس معاملہ كا فيصلا أتب يرمحول كيا كباا ورشاه صاحب سين حضرت مولا ناسخه يسعه دريا فت فرما يا كُرُولوي يُرشيدها حريم بتاؤ عماری کیا رائے ہے مولوی دفیع الدین کا منشاء ہے کہ میرے یاس مرینة الرسول میں رہیں اوران ہمراہمی انکو داپس لیجائے برمصر ہیں'' آپ سے جواب دیا کہ حضرت دیو بند کا مدرک بسلام کی ایک جرمی خو ہے اُسکے اہتمام کے واسطے مولوی رفیع الدین صاحب ہیسا ستدین آ دی ملنامشکل ہے اس مولوی محربیقوب صاحبا صرار فرماتے ہیں کہ مدرسے کو نقصان نرپو نھے" یرسنکرشاہ صاحبے فرما ب

إُن ٱگرامیانے توبیٹیک مولوی رنیع الدین کا ہندوستان ہی جا اصرورہے ٔ اسکے بعدم فیع الدین صاح*ت سے عرض کیا کرحفرت مجھے* تو قدموں سے *جدا نہ کیجے مدرسہ کا کچھ*ا تنظام ہوا بُّ نے قیام کی اجازت ہی نہ ری اور حب فرمایا یہی فرمایاکہ مجھائی دین کی خدم **ے محد**یہ کی خذت خوش نضیبوں ہی کو ملتی ہے جب حق تعالیٰ متسے اپنے دین کا ایر ەبىر. توأسمى*ن چىچ*ۋالنامعصىي<del>تىنى</del> خالىنىيى" ئۇغن مەبىيەمنورەمىي تىخچىناً مەن بىرى بىرە قىيام فراكىيى بهر پورمجيع مكه والبيس مواا ورئير بإطبينان ايك مهينه سيه زياده مكم فطميس قيام كيا-جن لوگوں سے باس خرج کم رنگہیا تھا یا وطن لو پنجنے کی ضرورت بھی وہ ڈھست ہو کر جہا زس سوار ہو ا مام ربا بی قد*س سره سنه معها بیغ خاص رفقا دیمه پی*ا*ن سے جانے کا* نام نزلیا- ایک كاكثر بمراميون كياس زا درا ه قربيك فحتم لوزنج كياا دربابهم خفيهش ورى دسنوار تقى غالبًا يهي جواب لتاكرُ مبكوعلبت بو وه جلاجائے'' اسليے ايک مرتب خرورٓمند ايجائے خرت حاجی صاحب کی خدمت میں ساری حالت وعن کی ادرجا ہاکہ حضرت کو حکماً ہر فرمادس کیمبر معیت کی فمت سے محرومی کنو حیا کیے اعلی فرت سے درخوا رہانی سے فر مایا ک<sup>ور</sup> مولانا ہی تو تنہیں جا ہتا کہ آ<del>ی</del> علیحدگی موگر بھرامیان کے باس خرج ٹم رگریا ہے اورآپ کی ذات سے اہل مندکو جو نقع ہے وہ ظاہر ہے اسکے مناسب یوں ہی معلوم ہوتا سیے کدا۔ مندونشان والبس مبو*ل''* هزت محصم يرحفرت مولاناسوا كيعتبل كبيا فرما سكته تضه ولهيي كاقصد فرماليا اورثة سيحبس روز حلينا قراربايا تقاعين أسى دن ملونا كع فتح بهوسخا درروس خرمکەس لەنھى گراس**طرے ك**انقىد**ىق قحقىق** كى كونئےصورت نەيابى بېر*خ*نەك ف مع وقصد سفرملتوي كرين يرمحه دركماليكن المحضرت ماجي دِ جِ کچیم قدر تھا ہمواا ورجہ ہوناہے وہ ہوکر رم بگا'' الغرض الملحضرت کے لاڈ *لیے سافر خ*صت بوكر جده پوننچ اورجو جازجائے كوطيار كمرا ابوا تفاكونكى حكمه كى تليف تقى كريككراسى كے كمٹ لے لئے

ب کرجیوط کیا تو ذراسی *داحت کے نتظار میں جدہ بیسے دہنے سے کی*ا فائرہ ہسی دن شام کومہاز ہو کمیاا ورتمام صنات تیرہویں دن بخیرہ عانبیت بمیں او پنچے کئے اور یکی سے گنگوہ -الحدملنك ساداسفرسهولت وراحت سيسا تفانجام كوبينجا البته مولانا محرفاتهم صاحب كوعلا سوس ہونے کی وجہ سے سفر کی مزاحم یا رفقاء کی پریشیان مبانیوالی **تو ہنو ک**ی مگرام بر کم انز کارد ہی ہیادی مرحن لمدت بنی اوز سیرےسال ۱۲۹۶ همیں جان ہی کیکر کئی ۔ حضرت امام ربا بی هفته این تجری میں والپر گئگره اکھیر اُسی ضرمت دیمتین اوتعالیم لوقلیر م ما دت مهرده شغول بوگئے جیکے لئے خلات ازل سے ایکو دنیا میں مصیحاتھا - اس آيوح*ق تعالى بنه دوسرا*نواسه عطافر مايا جنكا**نام مجريجيقوب** دكھا*گيا گر*اس دارنا يائدار ميں شادى وغم **ت**وامېر اوراولیاد کی آزمالیش وامتحان کے لئے توصد مات واموات اعز ہ گویا لازمی ہیں۔ بقاسوا۔ بادی تعالی *کے سیکون*میں اسلئے اُسکے سامان شروع ہو گئے ادر حفرت مولایا قدس سرہ کو منجا اُن احبار وا فارتب جو باعث راحت روح اورموحب خنگی شیم تقص کیے بعد درگیرے متعدد صدمات میں دوڑ ہے صد ٹھاسے نیٹسے بینی ایک بینے ماموں ہولوی علیونٹنی صاحب کا جویتیم ہونے کے زما مذسے ابتک باکیجگر رميتى اوشفقت نازبر دارى كياكر يستقيرا وردوسرااينه رقبق جابى مولانا قاسم العلوم نانوتوى جمتراره علیہ کا چنکے ساتھ طابعلی کے زماندا ورنوعمری کے دقت بینی اٹھارہ سال کی عرسے اُجنگ زنگ اور پوہا ہم اورجان کا تعلق کیا نگت رہا تھا یہ دونوں جائزاہ حادثہ ایک ہی سال <sup>دو ہ</sup>لا پیری میں داقع ہوئے ا*روح* فرسانصادم سے آھے نازک تلب برح کچھ جوٹ لگی اُسکا اندازہ کوئی کیؤکر *رسکت*اہے۔ ایک مرتبہ خودا مام ہالی قدس سره منظر سبيل ندكره بون فرما بإنقاكه دلوي محدقاسم كي مفارقت كالمجصرا تناصدمه مواكداكما يكير وِنْ تُوَاتُسَى وَقَتْ مِبرى جَانِ مُلَجَانِي "كسى خادم <u>ن</u>ْعُرْضَ كيا كرحفر**ت وه كي**ا مات تَقَى مُن وي ملى وجرسے تم مجھے بڑاسمجھ رہے ہو" َ اللَّهِ اللَّسِ حِرِهِ كَى انْدَرِسَ الكُورْمِارِت كُرابُسِ جِعِرِهِ قَدْرِسى كَمَلاَ مَاسِجِ اورِحفرت كم عقد إنتونخالبيا توباصات كيا مواتقااسي حجره مين ولاناانبه ثوى يز بعيت كى سلساعنبا نى كفتى إوربي فلوتخا ، دمبش بحاس برس مک حضرت لانا کی عبادت گاه رمایر اسی حجره مین کمینماز طبیستی کسی جا نورسن کا ماتھا چوم عزا لموت قرار یا یا دراسی کے تعلق آگی ہجرت کا وہ استحان واقع ہماجیمیں سرزا د<del>و انے ایک</del> سنازمت

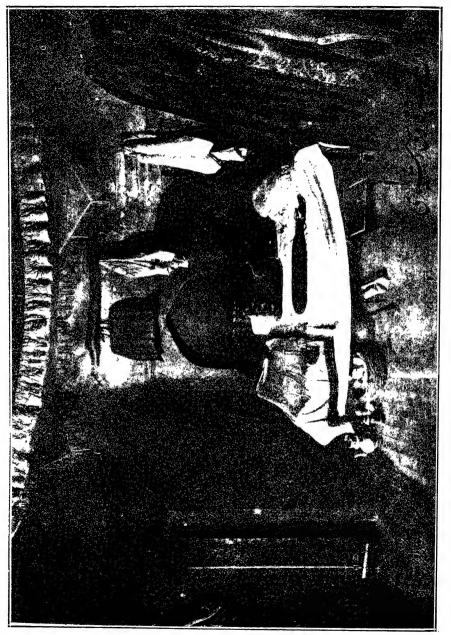

بالمدمام عائدق الهي صهتهم خر اله طابع صبرته طبع هوا

مولوی عزیزالرجمن صاحب تکوی مظسکه

عجسوم

1999 ہے میں حضرت امام ربابن قدس سرہ سنے دوسر سے جج بدل کی طیاری کی مُراس سفر کا تب دِ فعةٌ بهوا اوروقت اتنا تنگ بهوگيا تفاكر عج مين تركي بهوسكنے كي لوگوں كوائميد نه تقى - چوتلى دُلقيعده پەروا نەپوپئے اور نبانەدە تقاكىچىزىرە كامران مىي دىس روز كاقرنىطىيەنىسلىلان روم كى طرف سىچ قالمۇ بوكيا تقاكه جوججاج براه عدن عده جائيس ده اسجكه محت جبهاني كميه امتحان كودمس يوخس يوش كالتي يحيم بر بمبئ سيرحجاج روانه بوجيك تقه بجيبي كيستح يندلفرباني سقيجو جهاز كينتظر تق بريء عربين توجاط يضاكى شان كهبازاً يا اورجره كأنكم طلقتيم بوسن لكاحج مين صرت باره جوده روز باقی تقیص میں سے قرنطبینہ کے دس یوم کالکرد کھاجائے تو جاریا بنج دن کاہی وتفہ تھا ہر حندالوں ين منع كياكداب جده كاكمت لينا فضول بياسال سي طيح ج تفييب بنيس بوسكتا روسيخرات كيج ر جصرت امام رما بی قدیس مره نے مجود توجہ نه فرمانی اور کمٹ کیکر جیاز پر سوار ہو گئے۔ مِهارْتِ بمبئي <u>سے ننگرا ت</u>ھاياتوساتوس دن عدن لوپنچااور پنگفتنظه بندرگاه عدن ريھير*کرو* واست بِلا قِسيد مِا حِارُ كارُخ كِيا بِهِا مُنْكُ كُرِينِ ون جِده نَظِرَآ خِلاً - جِها رَّكُ نَكَرَدُّ النَّةِ بِي سَافَرَكُشَةِ وارہو گئے اوجشکی برآ اُترے کے کی خبر بھی ہنوئی کہ کامران کیا شے ہے اور کد ہمروا قع ہے۔ تهمين كنبين كدزبر دست دومي لطنت كاصكم ماننا هرجها زكمه مالك يرضرور تقاكسي كي طاقت يختل يتميل سيسرنا بي كريداورها كاكروه سال قرنطيبنه كالهلاسي سال تتفا مگر هر ملك ميں شايع بهوجا نيوالي ا اطلاع سے سے جمانے کیتان **کا کا**ن ناآشنا نہ رہا تفا گر کو بی غیبی قوت جماز کو آگے کھینچ رہی اور ق تعلق مينا بنشابي عكم مصه مبادسيدها وسيج بندرگاه برجاد فاتفا اسكة أسكوكوني روك مزسكا يسناسي كامران كى داه سے باہر جانے اور حد علینہ سے جماز كے سجاوز ہونے برتركى افيسرول كيون سے ا ملنه كى مانعت اورمباز كارخ كامران كيجانب يحييه لين كى ہدايت بيس بارمار شرخ حويث لايان وكھا تھي أنئيرل ورجبازي علامات سے إس بسياكى كاسخت جرم ہوناكيتان كوسجبا يامھى گيا كمرجباز كاشنه كامران ا کی طرف نر کیوزا تقالهٔ پر اَآخر و اپنی کے وقت اس جباز کو سلطنت مرکی طرف سے اِس جرم کی سزایمی کی العنى مجائے دس دم مے بین ن كا دہل قرنطيد نكر نا يوااور مين فرار دوسيد كى وقر حرانه كى ديني يرى -

حضرت المم رباني ممئي سيطلكروني دن بعافيت جده پوننچ بھي لئے وہاں سيماونٹول کا، يا پنانچ كى منظم بوئنچا ورا گكه دن اركان جې تثروع ہوگئے نهايت اطبيا ، فرآن محید شریا کریے ا حفزت نتجدم آب قرأن محيد كميار فيسته ببريميري ليكركه پہلنے لگے تولوں کہتے جاتے تھے <sup>ور</sup> وا ہ رے قرآن ٹریسنے <del>در '</del> خداتىرى تېردرازكرك توك توكى بمبيردىن تمكردى " ہنے والیے بھی اس سال سفرج کو گئے تھے اور ہر حند کرحضرت امام ربابی باعت انكواسيت بمراه ركه نابس ندفر مانے تھے مگروہ تحلیت كرے بہلے حلاسیے كيونكرو دھي دقت عام مجاح کی طرح کامران مرین س روز قرنطیه نیمی تفکتااوروالیسی کے وقت بھی حکمہ کی کو اورحفرت مولانا كاراغة فهبوڙيء كارنتنج أطفا بأكه خوشي خوشي أسي جهاز ميس مثير ليئے صبعير جعفرت م مبئی سے آئے سے کیونکہ ج کے قریب کے لئے کی وجہسے مب جازوں سے اول روا مزمو كهرا بموانقا أشمين مبينينه كالمره بيهواكه وابسى مين جهازك سائقا نكوبهي مبين بوم كاقر فطيية كبكتناير

باأمر ورنت ميں بورا ايک همينة قرنطينة مرحرت بوگيا اورحضرت ولا ناکر منجاتے قرنطيبة بروانه واپس بئی آتے اِس سفرکی دانسی سنسلام جری میں و کی حب آ جیطن بو پنچے تو تمیسرے نواسم محمد لوسف کو آپنے کی حفرت الامرباني فرالته تصكر تحببين حج كوجار بإتفا تومفتي عماميت احرو . حالاً نُدَّ تَجِيفُ مِي كِيلِي لِإِمَّارِيَّ بَهُو بِي تَقِي أُولَ إِنِيا نَام بِبَالِا سے بھی نا دا قفت تھا آخر یہ فرمایا کہ تئے کہ بھیے شنا کہ آپ اہل علم ہیں اور شاہ ولی اللہ عیا حث کے سيغلق ركتة بن اسلئے ملنے كودل جا ہاؤنس تقرشنى درتك بيٹھے اسكے بعد تشریف لیگ ادن میں بھی آئی خدست میں حاضر ہوا اور دیتریک باتیں ہوتی رہیں اسکے بعد قرمایا کہ ختی صاحب ليج خاندان سے نهابیة محبت یقی پور فرمایا کرنے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کم مثال نیٰ کی سی ہے کماسکی شاخ ہرا کہ جنبتی سے گھرمیں ہوگی جسکے گھرمیں طوین کی شاخ نہو و دھینتی ہنیں ' بعد فرمایا کرمفتی صاحبیله ورجاز میں گئے ا درمیں دوسرے تھازمیں روانہ ہوا خدا کی شان کہ ازمير مفتى صاحتيك وه تباه م وكيا ويسوارمال غرق م كُركيل انَّالِتُبدِ وَإِنَّا البِّيدِ رَاحِبُونِ یه رمج حفرت امام ربایی قدس سره کا آخری رمج تفاا سکے بعداً کیوسفر میخ کا اتفاق تهنیس ہر رتقلم مرمشغول ہوگئے اِسی سال کے بعد آھیے حدیث کے علاوہ دیٹیات کے دو میرے علوم ىال مىر صحاح ستەنعىنى سىخارىي مىتسىلىمە تىزىذى - ايىن ماجە- نىشا بىئادۇلودا أ بصارت قائمُ رہی۔ اِس ظاہری تدریس کے ساتھ علم باطنی کی تعلیم کا سلسلہ رار جاری تقالماکہ دن بدن ٹرمیشا جا ماعقا اسکائے آئیے روحانی دنسق حفرت مولا ناقاسم اجلوم کی *روحانی* اولاد بھی آگی رہت میں گئے تقى آينے اپنے متوسلين بلاد اسطوس ورولا نامرحوم سے مردین رئیجی کوئی فرق بنیں سجھا آپائل تر تبخواب قرامے لیکے کہ مولوی محرقات کو میلے دکھیا کہ دلون بڑھو کہ ہیل وزیبرا بخلے کا کے ساتھ ہوا پیر خود ہی تعبیر فرمانی کمر انحراکیے ج

השוביללוטונט"

سترتزيتي مدارس ودستار نبدي

حضرت امام ربانی قدس سروعلم دین کے نهایت قدر دان جوہری تنظیم قدس مذہب سلام کی إس ماک خدمت اوبطجانی بیغیبرکی اس سیجی نیابت کوظری وقعت کی نظرسیه دسکیتنے اوراَخرت کی بدونگ بت برا وسيد يميخة تتصطلبا وعلى كيرسائقاً يكوفاه لاشتقا اور مارس إسلامية عربيه كيساته محص عبت تقی جهاعلم دین کی ناقدر دانی اورجهالت وید دینی کے ساتھ الفت ویکا نگت مسنتے اسکا دل دكمتنا تقاا درمين حبكه قال الشرقال الرسول كاجرحيا درقليم تقلم كامشغانه سموع هوماآب مسرور موتيان بإنطبع أسكى جانب ميلان وتوجه فرما يأكرت تقصه آئكي بإكه زبأن اورانشه والادل بمبيشه دعائيس مأتكأكما رورعالمصلی الشعلیہ وسلم کے لگائے ہوئے ابنے دین کے منوسنے ہمیشہ ہرے ہرسے رہیں آتیکسی توج معلاوه مارم كصتعلق بدلى اورمالي خدمت كالوراحصد ليأكريت تنضا ورحسوقت طرورت يتألى ئے مشورہ اوراصل و و تفام و فط کے لئے تکلیف سفر رو اثبت فرما یارتے تھے۔ يوں توا يكو دىنى محبت كے باعث ہندوستان كے حجلہ مدارس سلاميد كے ساتھ محبت تقى مگر ب معالیه اسلامیه دادیبندا و زنطا هرا لعلوم سهار منور کے سائھ گو باعش تھا یہ دولؤل دینی مرسے ای بنائے اعتبارسے تھی قریب قریب معصراور توام ہیں اور ہانی کے لیاظ سے تھی ہمجداورا خوین ارتفارک لونهالان حمینستان دین میں قدامت وصلیت کاافتخار «رسسهالیه دیویند کوحال ہے دولوٰں مربو کی بنیا دحفرت مولانا قاسم العلوم رحمته الله علیه کے ہاتھوں کھی گئی مگر مررسہ عالبہ دلوین کی شروع سال میں سباہ محرم **علائے کا** ہجرئی نبوی ابتدا ہوئی او*ر نظا ہ*رالعلوم سہار ٹیود کا چیہ میبینے بعد سباہ رسم میں ھ ا فتتاح ہوا قدرت سے دولوں مدرسوں میں مرسین واہل شور کا بھی ایسے بیسید مدشخسیخ کھول اول دبیندارعطا فرمائے تقصیبیرزما خکوناز تقامنطا ہرالعلوم میں مدرس اُول حضرت مولانا الحافظ الجاج الولام محيم فطهرصاحب تانونزى دعمة الشعيب يتقدا درياني فهتم مولانا مولوي سعيا دمت على صاحب ومولانا محاشقال رمررسيت حفرت مولاناالمولوى إحماعلى صاحب محدث فذس سره أورمديرسه عاليشايربز ميں مررس أول نمولا نا الحافظ الحاج المولو**ي محر لعيقوب** صياح يسيم تمالله عليه بحقے اور يتهم حضرت ولا فا المولوى رقيع الدمن صاحقيس سره-

سے الہجری حبکو مدارس دینیہ کی تاریخ میں عام الحزن اور سال عم کہا جا آہے وہ سنہ ہے ک تناسم كخيروالبركات قدوة الامائل زبزة الافال ع دُسِنے کی اطراع دے د - اورعالم روز رئتن میں تاریک نظراً سے لگا اسوقہ وم كومن كل الوجره ميم بناجيكورا الس ظاہری وباطنی سرمیتی آب کے حوالہ ہو گئے۔ دبوبرز مين حضرت قدس سره كوبار مإنشريف لانريكا اتفاق هواجن ميس وه تشريف آور ياره علماء كى دستار مبن*دى ہوئى ہى جو د ہويں ر*بيع الاول <del>انسلام برى يومني ثنبه كاحا</del> ياد كارربهكا ورحه كامختصرُ ذكر كرناج وسوائخ قرارياياب-اِس جیسه دستار مبندی کا درسه کی طرف سے خاصل مہمام ہوا اول تو موسم ہی تما ہے۔ ئے تکن چکے تھے ہانی جنکی موجود تھی واتیں جاندنی تھیں تقرر تاریخ میں تعطیلات دفار سرکار نگالی ط

بالتفاحلسه سعددوماه ميثيتر تاريخ ووفت حلب يمقر كرسحه تقريرًا دو نهزارخطوط اوراره بالحرسوا شنة وعداكثرشهروں اوڑصبوں میں شائع کردیئے گئے تھے اِس اشاعت کے علاوہ تعبض منا واقع پر بذریقلمی خطوط اور زبانی پیغام سے دعوت دی گئی تھی غرض عام اطلاع میں حتی الوسع کونی ً وقيقة فرؤكز امثت ننعيب كيأكيا بكدخاص حضرات كواطلاء دراطلاء كي كمئي تقى حضرت الام ربابن كالر بثرك رل تشربعت لاناابيها ندتفا حبكي عشاقان زيارت قدرنكر يتي خصيصًا اسلامي مدسه ديويندك **ے وقت اس دولت عظمی کاحصول توہمت ہی بیصین کرنے والاتھا** لیں دوہزارسے زیادہ عام وخاص ہما*ن شرکیہ جاسہ ہوئے جی میں سب سے پہلے حضرت* ِهِ کی تشریفِ آوری کُقی آیجا اینے طلبہ کی ایک جاعت کے ساتھ گنگوہ سے روانہ ہوکر دلو<sup>ین</sup> تقاكة بلسه كى منياد قائم بركني ملكه يول كهذا چاہئے كەھلىسلە كەجىبىم تقاا درمولانا اسكى جان-كےتشریف لانے برجومهانز ل کی اطراف ہند سے آمرشروع ہوئی توجوق جوق آھے او رو ہاگروہ بروانہ واراسطے جھکے بڑتے تھے گر اپیاسوں کیلئے سیل لگائی گئی ہے۔ آ فرین ہے باشندگان دیو منبد کی مہتوں برکہ اتنا بھاری *حبسلہ سقدر دہ*انداری ح<u>سکے</u> دہمانوں کی پږی نقدادگایپلے سینتین نامکن اور میراس خوش اسلوبی وفراخ دلی سے میزبانی کی کیژے بڑ رۇسادىي مائغە ياۋى بىيول جايتے ہيں۔ ان مخلص دىيداروں بے اپنى شادى بىياه كى تقر*ىيا بى* زماده قابل اہتمام اس دی تقریب کو سجھاا وردین ہمانوں کو اپنے ہمانوں سے زیادہ بیاراہ إخاطرتواضع كى يعين بجوم مهانداري كي شب كوحيه جهان اوركئي سوصاحبان شهر كى صيافت جنار مکیم**شتاق اح**رصاحب مئیرد بدیزد کے بیاں ہوئی حسان تفام اس سے ظاہر ہے کہ دس<del>ک</del>ے بهما ندارى سيرفراعنت بهولى اورسيكواتنى شكابيت كاموقع نلاكتهيس بابى مانتكف سے ايكن سے موثقا بعد نمازصبح إس لوتقميز كان ميں جہاں سوقت مررسہ قائم ہے اجتماع شروع ہوا اور ۸ بجے جبسه کا نضاب کمل ہوگیا اُسوقت م*رک<sup>سے</sup> مر*س اول حضرت مولانا مولوی **محربع قوب** صاحبہ ب منبرر کیڑے ہوکرا کیا نهایت دلجیب وریر اثبر تقریر فرمانی حبید مختصر مگر جامع الفاظ کے اندوالیا ۔ بیان فر مائے اوراس نئ تعمیر کا آمدو خرج اور ضرورت کا افلار فر مایا جو سن التهجری میں حفرت مولانا محمد قاسم صاحب عنها مله علييه كم ما يحقول كى ركھى بہوئى بنيا دېروائم ہموا اور حضرت مولا أ

سے فارغ ہوکرحضرت مولا نامنبرسے اُتراکئے اوروہ دستار عالم محدث گنگوسی قدس سرہ نے کھٹے ہوکرا پنے دست مبارک سے ہرا یک ی کےساتھ ا داہمیں ہوتی۔ خوشافشمت ان گیارہ علماء کی **جنکے سروں کا** باج وہ عامہ بنا جسکے پیچ قطب بعالم کے ہا<del>جھے ن</del>ے لِـُ احْضِرات كَيْحِبْكاعطيله مام رباني كے ہاتھوں علما وَ كَيْسرونيروكھا كُيا وہ كيارہ يەمىرى سارىزدى بونى مفصلە ذىل ہیں۔ فظالحاج المولوتى اشرت علىصه برلوتی محریحیی صاحب کا ندلهوی - استاذی سیدی دم احب يوبندى ا دام التنظله - جناب مولانا الحافظ الحِلج المولويُ لأطرص ېمېرما<sup>ن</sup> ل مدې ټارې لمول**ځي محلصه رت صاحب پ**ومې**زي- جناب مولاناا لحافطالمو** آويم مح بِ يومِند كَيْ م جناب مولاناالعا فيظ المولوي قاضّى نصرة الدبن صاحبُكمبينوي -مولانا المولَّوْيُ مُجَ رضىصاحب پيوي-مولانا المولونگ عابدارمن صاحب مراداً بادي-مدرسل ول كواور دوسرا دوشالة حفرت مولانا رفيع الدين صاحب مهتم مررس كوعطاخر مايالة اخرین *جلبسه بنے زرنقد بصورت چین*دہ دینا شر*وع کی*ا حبکی تعداد امک*ے ہزار مثنا ون دو*ییہ بارہ آنہ پروکئی مینی کل مصارت جل مالیب وصول بورصائيك زاير بجرب-رسم دستار بندى ادا ہونے كے بعد حضار علب كوباً وازكد ياگياكه كھا ناطيار ہے سط حك

تقيير جنائجية تام مهالزل يخائسي طبسهي نهامة لطعف وحلاوت كيرسائقه وه كھا ناتنا ول فرمایا جو . کی طرف سے تقایہ ہمانی کئی ہزار مها لؤں کی ہوئی حبکو بدفعات کملا یا گیااور خدا کی دی ہونی کرکتے باعث بھرھی نے رہا خرص جلبسہ نجیروخو بی ختم ہواکسی قدر مهان تواٹسی روزوالیں ہو کیے اور يحصرات عثيرت رسيحتبي مهماني آخرتك منجانب مررف ابل شهرورتي رميص الله كالصل تفاكة يشوب مين ينتيف والسفلاء سيرآينوا ليسترار إمهانو بكي خاطرو مدامات كاونم صغمون ادا مواحبكي نظ سنمتظم اورمد ربست مدبرإ مرازير لمن شكل ہے جیمو لئے بڑے اوروا قف وانجان فهما نوں میرک کیوماتی يَ كَيْ جِارِما فِي مُكَ لِي تَلْبِيفِ فِي سَكَامِيتِ مِيشِ بَهْمِيلَ فِي مِ بركے اٹلے دن جمعہ تفاا سلئے لزوار دعاشق جمالوں کوحفرت امام رہا ہی کیجی مت ہ ر هن كرنيكى كنجايش ملى كه وعظ فرماويل ورحيند ساعات كلمات طيبيات مستششة گان ميندولضا يج دِ ظ بنائيرِ حضرت الم م رابي قدس سرو سنا ول توانخار فرما ياكه مجمعه وغط كمنا مهير آنا ينفير **له ي حور قا** ، كاتتفا كمرحب حضرت مولا بفيع الدين صاحب مولانا محاميقية بصاحب نهابيت إشتيان ظاهركياكه ائيجا وغط سننے كومبت ہى دل جا ہتا ہے تو آئے يہ فرما كركہ آبجامي جا ہتا ہود جو كچيہ مجھے آتا ہے كمد ذكا درخوا ننظور فرالى اوج عبدكى ٹارىمے بعد جامع مسجد ميں وعظ فرمايا۔ وعظ كيا تقا" وان من البيال بحرًا "كامصدات تقااور سان كيا تقامجت الهي كا دربا مواج اور اقلز م متعلاطم بقطاحیں سے اس کٹارے سے لیکراٹس کٹارہے تک ہرصغیر وکبیر کی حالت کو دگر گوں کر د ، حدمث كى كتاب ما ئة مين كيرمنبررية فيها أكونها الفق أسكوكه ولكر حوجد ميث نظر طرحي أسكوظ فرانے لگے آپ کے سارے دعظ میں حدیث نبوی کا نمایت سادہ تر ممادر ہی نماز روزے کے م تقه چوعولی ٹرسے تھے بھی میان کردیتے ہیں گرخداجا سے وغیبی تاثیر کیا تھی حیں بیڈر باست اور مهبوت دسرنگول بنار کهانها مترخص است فلبی فیفات متوز تقاادر سجد کی دلوار ت ومرشارنطرآنی تقیس حفرت مولاناالمولوی رفیع الدین صاحب تنم مدرسی اس وعظ کی تیم دیر ليقيت كوسالانر درُداد مير مختفرالفاظ كيرساته الطرح تخرير في ما ياسي ك<sup>ود</sup> وعظ كيا تقا**كو**يا سامعين كوستُ ت آئی کے خم کے خم بادیے درودیواز کاست تھے او بھی کیفیت طاہر تھی کرکمیں دکھی دینی اللہ الشرأ سكيه خاص مندول سميس يصصيد عصالفاظ اورساده بباين اور دميلي دميلي زبان ميركياكيا

إز مولوي تناسم على إله أبادي نقلاعم مثلاثار وثنون خانصاصيهم إدابادي

نا نیرات بین که نشر کریا<sup>ش</sup> جرو محربھی مان *جائے ہیں م*ولانا سے کوئی دقیق م واورنماز كيمسائل ببايت كلئے اور اخلاص كے بيان مريسى تقربيت ايك دفعه با واز مبنداً لله كا ومهنين ككس ل اوركيييه سوزوگدا زيسه الشركانام لياكه تمام محلب و عظ لوط يُح أوراً وزاري كي يمسجد كوبخ اوطى برشخص اييغ حال مس مبتلا تقا أموقت بع دكيهاك كمال وقارسصنبر رخاموش بشيهيم اورال محلس كبطرت متوحه ببريقين ببوماسيح كأكرمواليقنا وجهنهونة توابل محلس كوديزماك فاقهنهونا كرامله رسيحوصله كهنود وبيسه بمثقل رسبع بین<sup>د</sup> میں قلزم کو <u>الے ق</u>طرہ کا قطرہ ہی رہا ۱۲ **ا**نتھے إس مركبيت حبسه كاحظ وافرائهنيس سے پوچيا جاہئے جنگی خوش تضيياً بمعول ورکا لؤں سے پرجریت ي دنمها اوردر دانگیزوعط مناتها به بان مشهور سے کہ حفرت امام ربانی نے جسوقت حق جل شانہ کا لياسي جيثوا برابشخص مسسع متاثر تقااكثر بريقت طارى ادركريير ونبكاكا ده بهجرم تقاكه بطافيتيا ہتے ملکہ بعبق ٹربیتے اورلو میتے تقے قلب رکیفیت نرب کے طاری تھی اور سبکسی کومعلوم نرتھا ک تأثيرات كآنذكره بوربائقاكلعفن وعط كمضة والمصبيان دتقريركا اسدرحه ملكه ركتتهين كه ا دینا اورر دلا دیناگریااُن کیاختبارس ہے کہ جب چا یا بہنسا دیا اور حبوقت زمگ برکنا چا ہا **پ**روا خرت الممرماني يخ نفي ريكفتكوسني اورمابته الملفه كمه ليئح بور ارشا دفر ماكرخاموش ہوً يبندول كينز دبك يهكوبئ حيز نهير حمنى جانئ رولانااور مبنسانا بات بهى كياسيها خلام ا ملک کا مام بھی نخلے توانسیر مخلو*ق روسنے لگئے''* جنا پنج مبند ہی ساعات کے بعد وعنط میں *دہ* جسكانا مهوش مرآن ناسيده حالت مجمعه كوعصر ك بالقيميني الى ورنه عصر بك جيب ويميينك اس حبسة مين ولوي محرصين صاحسل لداً بادى تقيم وجود تنفيه كواَخر زمانه مين ا تحقےانتقال تھی بحالت ہوائے جمبر کے وس مں ہوا گرچھ ولا سیکتے قابل عرکم رہے اور حبوقت کا مید ذکرہے اوقت اقرامام ربابی کے فلفر فل دم بنے ہوئے سینے سُٹا وابس **جاکربوں کئے تنف**ے کرمیں نے کیسفیت ٹنہمی دکھی اور ڈسنی صرف ایک کتاب میں حدیث تورنگر پی تھی تھ

لورتفاكه سيرناا براميم علاليسلام رابك حالت طارى بوكئي تقى حبكه متركانام ليااواب توسيبا ففرت ولانار شيداح مصاحقة أتكفون سيه وكهاد بإاور دلكومزه تيكها دما حضرت امام ربابني قدس سره بيغ يندلوم ديوبندمين قيام فرماياا ورآخر براه سهارنبوركنكوه والبرتشريع ينظاهرانعلوم حبيكو مدرسه عاليه ديومبذكام أل وعدل كمنا جائبية ايينه افتتباح كبيوقت واہتمام خاصان خدا با برکت رفتار رہیل رہا تھا اسکی *عربھی اٹھار*ہ سال *کے قریب* بونیج لگی تھی د<del>و مہینے</del> بوغ بال تروع بهونيوالا تفارس للعاره سال كي مدت بين بهت أشخاص فارغ لتحصيل شخيكا ورنصا نيطام كالكا بنے ملک وطن اورا دہراً دہر دیگر بلاد میں تشرم و تھیے تھے اہل مہار نیور کو جو کلا تبک سار بندی سے بوجه بنه و ب<sup>ی</sup> مقی اسلیهٔ کوییٔ جلسه و با منعقد نهی*ن به واقعاچنا نجه اب جبکه حضرت* امام رمانی قدس *سره د*لوینز فاغ ہوکر سہار نیوتشریف فرما ہوئے تو مولا نامولوی محتر خلرصاحت سے دکو فاغ انتحصیا طلبہ کو د شافضیات بات لي خوا شن ظاہر فرمانی هیں کوحفرت نے نے بوشی قبول فرما یا اورجامع سجد میں بعد نماز حبعہ حیاب ولا نامولوی خزالد نیفتا نئكوسى زيدقضلها ورمولا ماحا فظ محدجان صداحب بنجابي حال قاضى ربايت تونك تحرمرونير دست مبارك اربا ندهى مسطرح ايك مفتة كے اندردولوں دىنى مدرسوں كے علبساؤستارىندى سىے بخيروخو بى اور سانت خلا وخوش اله مدوني فراعت حال بوئي اوتطب لعالم قدس سره منظَّ لنگوه مراجعت فرماني 🖈 الحديثة كرحصهاواح برمين شرعيا كصعنوانات كوعلب ختم بوادعا فرمائي كرحصه دوخم مبير كريقيت در ىتعلقات كابيان ہوگاجلدآکے ملاحظة ب<sub>س</sub>ائے اُمیدہے ک*یٹر دع* ذی المجرمیں دبھی <del>آئے</del> ہائے ہیں ہوگا اب ت ہوتا ہوں ہاں شورۃ میروض کرناہے کرسلوک اور سیجے لقسوٹ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ایکا جی چاہے تورسالہ تنبایغ دین ملاخطہ فرمانیجئے جوا مام غزالی کی تنافِ بلچیای*ت کالمیس اُودوتر ج*ہہۃ . حفرات کیلئے اُسکی قیمت بجائے ،ارکے ۸رکر تاہوں اُسکوغور کے ساتنہ ملاحظ فرمانے کے بعد دوکیفے آیے قلب بیطاری ہوگی اُسکے نفع کا آپ خوداعترات کرلیں گے اور کھے رحصہ دوم کے مطالعہ میں جولطف آلیگا ده انشارا مشروصول الى الله كا وه كهلا جواراسته كيوتبائيكا حبكى أكيوملكه يرسلمان كوطلسب خواش بر-روحاني امراض ادراسکنشخیص کے بعد کامل معالجہ سے اگاہی اگر ضروری ہے تو بیر آپ کے ے کی والسلام تعم الحتام 4

ن**ضرات ا**سمین *شکنین ک*رامام ربایی سے س ینتوسلین میں ہوقت نظرتر کئی اور نائب رسول *کے* نے دکھاکہ مولا ناگنگوی سے وہ خدام حبار عبالہ حیات میں حضرت سے ساتھ مہت ہی مولی عَلَوم ہُوتا تَقَالِبَ بِسِي فِرات مِي اس درجبكل ہيں كيائپ سے حجرہ اورا كي خانقاہ كي زيارت كو تے اور اوں جائے ہیں کہ اگراس گھر بار در بار کا نقشہ میں نظر آجائے تو اسکوا محصول سے لگالیں۔ عگوه کی خانقاه **مین نظراً باکر تا تھا ا**ل بیسا خوامب خیال *بنگیاکسوائے بھیورکے دوسری طرح نظر*اً ناد<del>شوا آث</del> به پوراگریے کو بندہ سنے خاص اہمام اور نمایت کوشش کے سابھ چار فوٹوطیار بغرض تنفاضه حاضرخرمت هونا ذكها بأكياب حبكو دكيكرب اختيارا سنوسك ترييح بين كيزيج تتأكا ه اینے موقع بر بوری طرح دکھا دی گئی ہے گویا حضرت مولانا اہمی اٹھ کر کمیں تشریف دوح شيخ عبدالقدوس كاروضها ورجامع مسجدمعه حجرات المصفرحس ميس وه خالجم مبركك ب نکر کھرے ہوتے تھے بسوم اندرون تجرہ شریفہ جسمیں آکے غلوتخانہ کا ندرون تحر دکھایاگیا ہے۔ افر اندھی اہونے کی وج سے کلی کی دونندیاں کرتے محنت سے یقشہ کیا گیا ہے کہ ے کورشولدے۔ جمارم مزادا قدین میں ملکیس کے درخت کا بیٹر بیٹر اور کی قریبے ہو كاجتكل بطرار با بيرجارون تقتيم مني فولو من طرى تقطيع برخولصورث عد ئی جارون نقشوں کے کا تح<sup>یی</sup>ں سے طیار ہیں حتلی قیمیت ع<sup>سا</sup> ذ آره علوم ہوگی گرچر دیجنے پراگر آپ ایوں فرمائینگے کوم تكابه ذكوا وهل مرجانيواليسمال كانظاره كرانااور دوحمآ بينده تغيرو تبدل ميدا بموجانيوا بسارا المتاس الماس سى مقالد كرسكنا كرمني زاند مي اكب شفي سال يرحني وردوسرت را نيس كس حالت بيروسي وال كالثوق اس باركار كي خريداري كرمقتضي بولة جلد منكا ليجيع آب كا تا م نقشون بريكيه واكررواكي و الماردان المرارد ومرے اوجھول ومیں والواب کے دمر۔

مرى حاكل تثرلف = يسمأل جيونل تقطيع يرنهايت صاف وواننح اورخوشخط نشيم تازك معاحب كي شهريعيني أكياش في غلطي انعام والى حماً لل كي سطر يبط نقل ہے اسكے اول و آخردورساله ۱۵۲۹و<del>رم م</del> صفحه کے زاید کئے گئے ہیں آخر کے رسالیس آیات کے خواص حبمانی ہ نفئال صفحه وارحواله دكر ورج كئے گئے حنكى مقدا دسوسے زيادہ ہے اورا ول سے رسالہ ميں ل وأداب لاوت كے علاوه كلام التي ميں سے الكي عجبيد عزيب فهرست تتخب كي كئي بيليني بعيثل انبياعليهمالسلام حنكحاساءقرآن مجيدين حراحة مذكورين بزرتب بعبثت معزختر سوانخ وسنب تمروغره مذكوران خصوصًا سيدالسل خائم البير جبلي المدعيلية والمركي موانخ مير لوبا اجمالا ويب دافعات بيان كردية محكة بين بير <u>حينة</u> طيورك نام صراحةً قرآن مرفع ہیں یا اُخروی مکانات یا دنیوی اماکن یا فرشتوں کے جنتے بھی نام قرآن میں آئے ہیں ملدة المده مخقر مراض بيان بوئيس الرسيج بوجيئة تو يختصر ولول ساميهي ت ہیں جَدِ جَانُیکہ عالِی شراف رہنے بھی شال ہوا س حال شرکیف کے یانسو نسخ لن كئے تھے كرسى وقع برخاص رہايت كے ماقدا فباب كوركائے معنوت مائد والمنح يصدنيا وه كياسسة اوربياركيا د كامو قع يوكا اسطئے اس ياد كاريں اس حالل يعبورت باجركي ملطح حاريندى كواسك اطلك ويراجون كدبريه الكيفارة ميرا وره نسخ يماركو محصول تقي معات اول إسكا بدبير الماجلدهم تقعاا وسيكرون سخدان قبيت ببها تدلنداس موقع بريخفيف بهارب نزدنك بنرارون روكيس زياده ميثن قبيت آب مج اسکی قدر فرمائیے رومینمبیشہ مسکتاہے گروقت گزرے تھیے میز منی د شوارم جاتی رسفور آ زياده أرام ديينه والي أيموشايد دوسري عايل بنه طي على درخوشيس سيجيئ كنتميل كيجائ -**طراع - ا**یمقنس یادگارمیل یو دفتری تهام کتابوں کی قبیت یم و کمر دی و <sup>م</sup> یا مغطر و ما ایسجه پر رمانیت نارته میر تنقیق کتار کا تخلیت شاید لاکت به بی کم بروسوانخ حصد دوم ایر قارم پیگی شبکی میعا دانها کی مزال ایم کا خترام بروجهازان کل کتابیل بنی مهل اور پر رق میما ا را الله المحاص مجمد ليجيئة لكيزيري بهيشه كيليكمي كاتحل بهاري طاقت و إمر بسيترم وعشى بشان زول وخواص ونضائل وغيره تيرومضا من جديمه واليشهورعالي مجليجاً من <del>رومي</del>ي ع